Reconstruction of the contraction of the contractio

ونيا كالمحسن

از سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ
بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ
ضراكَ فَعْلَ اور رحم كساتھ - هُوَ النَّاصِرُ

## دنيا كالمحسن

(فرموده ۱۷۲۷ء برموقع جلسه منعقده قادیان)

قُلْ إِنَّ صَلاَ تِن وَ نُسُكِئ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِئ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ - لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْ ثُواَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - لَ

آج کا جلسہ اس غرض کے لئے منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جلسہ کی غرض رواواری اور وہ ایک دو سرے کے احساسات کا ادب و احترام پیدا ہو جس کے بغیر نہ خدا مل سکتا ہے اور نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام ادبیان کے بزرگوں اور ہادیوں کا ادب و احترام کریں۔ تمام وہ لوگ جن کو ان کی قومیں خدا کی طرف سے کھڑا کیا گیا تسلیم کرتی ہیں۔ تمام وہ لوگ جن کے متبعین کی جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ جو انہیں خدا کا مُرسل اور مأمور' او تاریا ہمیجا ہوا تسلیم کرتی ہیں' ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ ان کی ہتک سے اجتناب کریں۔ اور اس تعلیم کے ماتحت ہم ہیشہ ہی مختف اقوام کے بزرگوں اور ان کے نہ ہب کے بانیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہم یہودیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کے بزرگوں کا احب کرتے ہیں۔ ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہم ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے اور ہم کہ اپنے اور تی کے ایک کا دب کرتے ہیں۔ ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے اور کرتے ہیں۔ ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہم حابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہم جابانیوں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ اور خد اتعالی کے عظم کے ماتحت کرتے ہیں۔ اور فدا تعالی کے عظم کے ماتحت کرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے عظم کو کرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے کئم کے کہر کرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے کہرکرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے کہرکرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے کہرکرتے ہیں۔ کہرکرتے کیک دور خوش کے کہرکرتے ہیں۔ اور خدا تعالی کے کہرکرتے کی دور کیا کے کہرکرتے کی دور ہے کہرکرتے کی دور کرتے کی دور کرکرتے کی دور کی کہرکرتے کی دور کرکرتے کرکرتے کی دور کرکرتے کرکرتے کرکرتے کی دور کرکرتے کرکرتے کرکرتے کرکرتے کرکرتے کی دور کر کرکرت

ہیں۔ اور ہم سجھتے ہیں' دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ جب سنجیدگی ہے اس مسلہ پر غور کریں گے تو انہیں تشلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کا قیام خواہ روحانی لحاظ ہے ہو اور خواہ جسمانی لحاظ ہے اس پر ہے کہ اپنے خیالات اور اپنی زبانوں پر قابو رکھا جائے اور ایسے رنگ میں کلام کیا جائے کہ تفرقہ اور شقاق نہ بیدا ہو۔

میں پچھلے سال شملہ گیا۔ ان دنوں رام موہن رائے صاحب شمله میں برہمو ساج کاجلہ جو کہ کلکتہ کے بہت بوے آدمیوں میں سے گذرے ہیں۔ ان کی برسی تھی اور شملہ میں برہمو ساج کی طرف سے جلسہ ہونا تھا۔ مسز نائیڈو کلے جو کہ ایک ہندو لیڈر ہیں۔ بدی بھاری شاعرہ نہیں اور گاندھی جی کی طرح ہندواورمسلمانوں میں ادب و احترام کی نظرہے دیکھی جاتی ہیں اور بہت اثر رکھنے والی ہستی ہیں' وہ مجھے ملنے کے لئے آئیں۔انہوں نے ذکر کیا کہ رام موہن رائے کی برسی کادن ہے اور برہمو ساج نے جلسہ کیا ہے کیا یہ اچھانہ ہو گاکہ آپ بھی اس جلسہ میں چلیں اور تقریر کریں۔ گومیں نے برہمو ساج کے متعلق کچھ لٹریچر پڑھا ہوا تھا مگر مجھے رام موہن رائے صاحب کی ذات کے متعلق زیادہ وا تفیت نہ تھی۔ اس لئے میں حیران سارہ گیا۔ لیکن معاً میرے دل میں خیال آیا کہ خواہ ان کے ذاتی حالات سے کتنی ہی کم واقفیت ہو گراس میں کیا شُبہ ہے کہ انہوں نے شرک کو مٹانے کی ایک حد تک کوشش کی ہے۔ تب میرا انشراح صدر ہو گیا اور میں نے کہا میں اس جلسہ میں آؤں گا۔ چنانچہ میں وہاں گیا۔ مسٹرالیں۔ آر۔ داس جو دائسہ ائے کی کونسل کے قانونی ممبر ہیں' وہ اس جلسہ کے پریذیڈنٹ تھے اور بھی بہت سے معزز لوگ وہاں موجو دیتھے مسز نائیڈ و بھی ھیں۔ سر حبیب اللہ بھی تھے۔ اتفاق ایسا ہوا اور وہاں کی سوسائٹی کے لحاظ سے یہ کوئی عجیب ابت نہ تھی کہ سامعین کا اکثر حصہ اردو نہ جانتا تھا۔ سنرنائیڈو نے مجھ سے یوچھا۔ کیا آپ انگریزی میں تقریر کریں گے۔ میں نے کہا۔ انگریزی میں تقریر کرنے کی مجھے عادت نہیں۔ ولایت میں لکھ کر انگریزی تقریر کر تا رہا۔ مگر زبانی مخضراً چند الفاظ کہنے کے سوا با قاعدہ تقریر کا موقع نہیں ملا۔ مسز نائیڈونے کمہ دیا اردو میں ہی تقریر کریں۔ لیکن چو نکہ پریذیڈنٹ صاحب بالكل اردونه سجحتے تھے اور حاضرين ميں ہے بھی ٩٠ فيصدي بنگالي تھے جو اردونه جانتے تھے'اس ﴾ لئے میں نے تقریر نہ کی اور اس وجہ سے تقریر رہ گئی مگر میں تیار تھا۔ در اصل کسی کی خوبی کا نظر آنا بینائی پر دلالت کر تا ہے۔ اور خوبی کو نہ دیکھ سکنا نابینائی کی علامت ہو تی ہے اور اسلام ہمیں

حکم دیتا ہے کہ کسی کی خوبی کا انکار نہ کرو۔ اور دو سرے **ندا**ہب کے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کرو۔

میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رسول کریم ملائید کے متعلق مسلمانوں میں جلسہ میلاد جلے ہوتے ہیں جیسے مولود کے جلے۔ ان میں غیر مسلموں کے متعلق بید امید رکھنا کہ وہ شامل ہوں۔ بہت بردی بات ہے ان سے بید امید تو میں غیر مسلموں کے متعلق بید امید رکھنا کہ وہ شامل ہوں۔ بہت بردی بات ہے ان سے بید امید تو کی جا سمتی ہے کہ وہ بائی اسلام کی خوبیاں سننے کے لئے آ جا کیں۔ گرید کہ کسی جلسہ میں ذہبی رسوم کی پابندی بھی کریں ' بید امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ انسانی ' علمی اور اخلاقی نقطۂ نگاہ سے تو ایسے جلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ ملی اللہ علی کے جا کیں۔ گرفد ہی نقطۂ نگاہ سے نہیں شامل ہو سکتے۔

پس میں نے سمجھا کہ ہندواور سلم انتحاد کی تجویز اسے رو کئے کا ہی طریق ہے کہ ایسے جلے کئے جائیں۔ جن میں رسول کریم ساڑی ہے ۔ متعلق نہ ہی حیثیت سے جلسہ نہ کیا جائے ، بلکہ علمی حیثیت سے جلسہ کیا جائے۔ اگر لوگ دو سرے نہ اہب کے لیڈروں کی خوبیاں دیکھ اور س سکتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خوبیاں وہ نہ دیکھ سکیں۔ ایسے جلسوں میں غیر مسلم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس طرح وہ خایج جو روز بروز بروی جاتی ہے دور ہو سکتی ہے۔ اور ہندو، مسلمانوں میں صلح ممکن ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں خود مسلمانوں کو بھی رسول کریم ماڑی ہے ۔ اور کی اس سلم ہونے سے عقیدت اور اضلاص پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر دو سرے نہ اہب کے حالات معلوم ہونے سے عقیدت اور اخلاص پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر دو سرے نہ اہب کے دی حالات معلوم ہونے سے عقیدت اور اخلاص پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر دو سرے نہ اہب کے دی حیج حالات سنیں گے تو وہ ایسے لوگوں کو جو رسول کریم ماڑی ہے گالیاں دیتے ہیں روکیس گے۔

یہ تحریک خدا کے فضل ہے ایسے رنگ میں کامیاب ہوئی ہے کہ جو ہماری

تحریک کی کامیا بی امیدوں سے بڑھ کر ہے۔ مثلاً کلکتہ میں بڑے بڑے لیڈروں نے جیسے

پن چندرپال جو گاندھی جی سے پہلے بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور سی۔ پی رائے وائس

چانسلر کلکتہ یو نیورٹی نے ایسے جلسہ کے اعلان میں اپنے نام لکھائے یا لیکچردینے پر آمادگی ظاہر

گی ہے۔ اس طرح اور کئی لیڈروں نے اپنے نام پیش کئے ہیں۔ مدراس کے ایک ہندو صاحب
نے کئی ضلعوں میں ایسے جلسے کرانے کا ذمہ لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں امن قائم

کرنے کے لئے یہ بہت قیمتی چیز ہمیں مل گئی ہے۔ پھر در خواست کی ہے کہ ہر سال ایسے جلسے ہونے چاہئیں۔ ای طرح تھیوسافیکل سوسائٹی نے مدراس میں جلسہ کرانے کا ذمہ لیا ہے۔ پھر لاہور میں بڑے بڑے آدمیول نے اس جلسہ کے اعلان پر دستخط کئے ہیں جیسے لالہ دنی چند صاحب جو بہت بڑے کا نگریسی لیڈر ہیں۔ پھر سکھوں کے بہت بڑے لیڈر سردار کھڑک شکھ صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس دن میں امر تسرمیں ہوا تو وہاں کے جلسہ میں اور اگر سیالکوٹ میں ہوا تو اس جگہ جلسہ میں شامل ہوں گا۔

غرض اس تحریک کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم قوموں نے بھی احرام کی نظرہے دیکھا ہے اور نہ صرف احرام کی نظرہے دیکھا ہے بلکہ خواہش کی ہے کہ ایسے جلنے ہمیشہ ہونے چاہئیں تاکہ تفرقہ دور ہو اور میں سمجھتا ہوں اگر اس سال ّیہ تحریک کامیاب ہوئی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امن قائم کرنے کے لئے نمایت مفید تحریک ہے۔ اور آئندہ ہر قوم اسے زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نی اس تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ ہم اس مقعد کو پالیں جو کہ ایک ہی جیسا ہندوؤں کو بھی پیارا ہے۔ اور مسلمانوں کو جھی ہے اور وہ ہندوستان کا امن اور ترقی ہے۔

اس تمید کے بعد میں اپنے مضمون کی طرف آ تا ہوں۔ میں کا ہون کے لیکچروں کی بنیاد نے اس دقت ایک آیت پڑھی ہے جو یہ ہے۔ قُلْ إِنَّ مَسُلاً مِنْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایٌ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ دَبِّ الْعُلْمِیْنَ۔ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَ بِذَالِکَ مَسُلاً مِنْ وَ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

- (۱) رسول کریم مانگایی کے احسانات
  - (۲) رسول کریم ماتیکتیام کی قرمانیاں
    - (٣) رسول كريم ملينييم كانقدس

اس آیت میں یہ تینوں امور ہی بیان کئے گئے ہیں۔ گویا یہ بیڈنگ (HEADING) میں نے اپنے پاس سے نہیں رکھے بلکہ قرآن کریم نے پیش کئے ہیں۔ رسول کریم مالی ہی ہے فدا تعالیٰ نے کملایا ہے کہ تیرے ذریعہ دنیا پر احسان کئے گئے ہیں۔ تجھ سے دنیا کے لئے

قربانیاں کرائی ہیں اور تھے کو پاک کیا گیا ہے۔ صَلَوْ ۃ کے معنی دعا اور رحت کے ہیں۔ پس اس

کے معنی نیک سلوک اور احسان کے ہوئے۔ نُسٹک کے معنی ذیح کردینے کے ہیں۔ پس اس

کے معنی سزا دینے کے ہوئے۔ مَحْیکائی یعنی زندگی ذاتی آرام اور آسائش اور مَعَاۃ یعنی
موت ذاتی قربانی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ پس اس آیت میں یہ بتایا کہ کمو میری عبادت یا
میرا لوگوں سے حسن سلوک (یہ بھی صلوٰ ۃ کے معنی ہیں) اور میرا قربانیاں کرنا اور میری اپنی
زندگی اور اپنی موت یہ سب خدائی کے لئے ہے۔ پہلی چیزجو صَلاَ بِتی ہے۔ اس میں لوگوں پر
احسان کرنے کا دعوئی کیا ہے۔ یعنی فرمایا میرے ذریعہ لوگوں پر احسان ہوئے ہیں۔ دو سرے
موسیکی و مَحْیکائی و مَعَائِی مِی ہیں بتایا کہ میرا مارنا یا مرنا یعنی قربانی کرنا یہ بھی خدائی کے لئے
میں اور جو چیز خدا کے لئے ہوگی۔ وہ پاک نہ ہوگ تو اور کوئی پاک ہوگی پس اس آیت میں
جی بیا ور جو چیز خدا کے لئے ہوگی۔ وہ پاک نہ ہوگ تو اور کوئی پاک ہوگی پس اس آیت میں
جی بتاویا ہے کہ احسان اور قربانی اور تقدّس کی دلیل کیا ہوتی ہے۔

و اس آیت میں یہ گر بتایا گیا ہے کہ کمی شخص کے احسان یا قربانی یا نقد س کو ایک خاص گر دیکھتے وقت اس کے اعمال کے عکروں کو نہ لینا چاہئے بلکہ تمام زندگی پر نظر کرنی چاہئے۔ اور اس کے اعمال کے مقصد کو دیکھنا چاہئے صرف سزا کو دیکھ کریہ خیال کرلینا کہ یہ شخص ظالم ہے ' درست نہیں۔ یا کسی تکلیف دہ عمل کو دیکھ کریہ سمجھنا کہ یہ شخص ظالم ہے صحیح نہیں۔ کسی کو سزا دیتے ہوئے دیکھ کر کوئی کے کہ یہ کتنا برا ظالم ہے ' تو بسا او قات وہ اس کے متعلق رائے قائم کرنے میں غلطی کرجائے گا۔

مثلاً ہمارے سامنے اس وقت مدرسہ کی عمارت ہے۔ یہاں ہے ایک شخص استاد کے بئید گذرے اور دیکھے کہ ہیڈ ماسٹرایک لڑے کو بئید لگارہا ہے اور وہ کے یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ درست نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر استاد کی لڑے کی شرارت پر اسے سزانہ دے گا تو اس لڑے کے ماں باپ کو حق ہوگا کہ وہ کمیں استاد نے امن کے لڑے کو آوارہ کر دیا ہے اور اس کی اصلاح نہیں گی۔ اور ممکن ہے کہ لڑکا خراب ہو کر کمیں کا کمیں چلا جائے۔ مثلاً لڑک نے چوری کی یا امتحان میں نقل کی یا کوئی بدکاری کی۔ اب اگر پیار و محبت سے سمجھانے پر وہ نہیں سمجھتا اور شرارت میں بوھتا جاتا ہے۔ جس پر استاد اسے سزا دیتا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہوگا

بلکہ اس سے محبت اور ہمدردی ہوگی۔ پس دیکھنا بیہ ہو گا کہ استاد نے لڑکے کو مارا کیوں ہے۔ صرف بُید لگتے دیکھ کریہ کہنا درست نہ ہو گا کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے۔

ای طرح کسی گھرمیں کوئی ماں یا باپ ایسانہ ہو گا۔ جس نے بھی اپنے بچے کو جھڑ کانہ ہویا تنبیہ نہ کی ہویا مارانہ ہو۔ گریہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب ماں باپ ظالم ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان سے پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ اور ان کی اصلاح کے لئے جب

ضرورت سمجھتے ہیں سزابھی دیتے ہیں۔

ای طرح کوئی شخص ہپتال کے پاس سے گذرے اور دیکھے کہ ڈاکٹر نے نشر کالشر کانشر نکالا ہوا ہے اور ایک شخص کے جہم کو چررہا ہے۔ تو اسے کوئی محظمند آدی ظلم نہ کئے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوں چرادیا گیا ہے۔ اگر ڈاکٹر چرادے کر پیپ نہ نکالنایا گندہ حصہ کو جمدانہ کر تاتو وہ شخص مرجا تا۔ پس اگر ڈاکٹر کسی کے زخم سے پیپ نکالنا ہے یا اس کے پیٹ کو چر کر پھری نکالنا ہے۔ یا اس کا کوئی دانت نکالنا ہے۔ یا بعض دفعہ اس کا ہاتھ یا پاؤں یا ناک یا کان کر پھری نکالنا ہے۔ یا اس کا کوئی دانت نکالنا ہے۔ اور جو شخص بید دیکھے گاکہ ڈاکٹر اس قتم کا کام کر کانتا ہے وہ میں کہ گاکہ اس نے احمان کیا ہے اور اس کے احمان ہونے کا یہ شوت ہے کہ لوگ خود ڈاکٹروں کے پاس جاتے اور بڑی بڑی رقمیں دے کر اپنا ہاتھ یا پاؤں یا کوئی اور حصہ کو اوگ خود ڈاکٹروں کے پاس جاتے اور بڑی بڑی رقمیں دے کر اپنا ہاتھ یا پاؤں یا کوئی اور حصہ کوانے ہیں۔ اگر بید رخم اور احمان نہ ہو تا تو روپیہ اس کے بدلے میں دے کر کیوں ایسا کراتے۔ کیا بھی کوئی اینے یاس سے روپیہ دے کر بھی سزالیا کر تا ہے۔

 لئے ہوتا ہے۔ تو مانا پڑے گاکہ ہر سزا کو دیکھ کراسے ظلم نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے جو سزا آتی ہے' چاہے اس نتائخ کا نتیجہ سمجھو' چاہے اس دنیا کی زندگی کے اعمال کی ہزا سمجھو' چاہے تنبیہہ کے طور پر سمجھو' چاہے ترقی کا ذریعہ سمجھو۔ مگر بسرحال میہ تسلیم کرنا پڑے گاکہ وہ ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے۔ اور انسان کے فائدہ کے لئے ہے۔ غرض کسی انسان کے فعل میں کوئی تحقی یا سزایا موت یا قتل کا بایا جانا ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم

غرض کسی انسان کے فعل میں کوئی تختی یا سزایا موت یا قتل کاپایا جانا ظلم نہیں ہو تا۔ ظلم اس وقت ہو تا ہے جب بیہ ثابت ہو جائے کہ محبت اور شفقت 'ہدردی اور خیرخواہی کے طور پر نہیں بلکہ انقام اور بدلہ لینے کے لئے سزا دی گئی ہے۔ اگر غصہ اور بے پرواہی 'بدلہ اور لذّت ِ انتقام کے لئے سزا دی جائے تو یہ فعل یا تو عبث ہو گا اور یا ظالمانہ کہلائے گا۔ لیکن اگر فعل کی غرض رضائے الی 'اصلاحِ نفسِ سزا یا فتہ یا حفاظتِ حقائقِ ازلیہ ہو' تو یہ فعل بڑا نہ ہوگا۔

چنانچہ ہم کہتے ہیں جتنے بڑے بڑی ایڈر میں حصہ لینا ہوتے ہیں 'انہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں لوائی میں حصہ لینا ہوتے ہیں 'انہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں لوائی میں حصہ لیا۔ انہوں نے را ون پر جو حملہ کیا اور اسے تباہ کیا یہ درست تھا کیونکہ وہ سبق دینا چاہتے تھے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہئے۔ ان کے اس مقصد کو دکھیے کر ہر عقلند ان کے اس فعل کو درست کیے گا اور ان کی تعریف کرے گا۔ اسی طرح کرشن جی نے لوائی میں حصہ لیا۔ لوائی کرنے کی پر ذور تحریک کی اور گیتا میں اس بات پر بڑا ذور ویا کہ لوائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اچھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ اور اپھے اغراض کے ماتحت لڑائی کرنا منع نہیں اور گیتا تھا تھا بڑا

اسی طرح دو سرے مذاہب میں بھی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اگر چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑائی کا موقع نہیں ملا۔ گران کے بعد میں آنے والے پیرؤوں نے لڑائیاں کیں اور حق کے لئے کیں۔ پس جو کام دنیا کی اصلاح اور فائدہ کے لئے کیا جائے اور نیکی نیتی سے کیا جائے 'جائز حد تک کیا جائے 'وہ برانہیں ہو تا بلکہ اچھا ہو تا ہے۔

یی حال رحت کا بھی ہے۔ رحم بھی ای وقت اچھا ہو تا ہے رحم کس حال میں اچھاہے جب کہ نیک نیتی اور نیک ارادہ سے کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس کی کا لڑکا ہو جو روز بروز خراب ہو تا جائے۔ گروہ اسے پچھ نہ کے اور کی بڑائی سے نہ روک تو کوئی شخص اسے اچھانہ کے گا۔ ہرایک بی کیے گاکہ اس نے بہت بڑاکیا' فلال کے لڑکے کو خراب کر دیا۔ ای طرح طبعی رحم بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ایک شخص میں بڑدلی پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا تو یہ اس کی خوبی نہیں' نہ قابلِ تعریف بات بلکہ بیہ نقص ہے۔ اس طرح اگر کوئی ریا کے طور پر رحم کرے۔ اس کے دل میں تو بغض بھرا ہو مگر ظاہر طور پر وہ م کاسلوک کرے تو یہ بھی قابلِ قدر نہ ہوگا۔ یا اگر نیک سلوک اس لئے کرتا ہو کہ اسے پچھ حاصل ہو جائے تو یہ بھی قابلِ تعریف نہ ہوگا۔ بیسے شاعر سلوک اس لئے کرتا ہو کہ اسے پچھ حاصل ہو جائے تو یہ بھی قابلِ تعریف نہ ہوگا۔ بیسے شاعر لوگوں کی اس لئے تعریف کرتے ہیں کہ پچھ مل جائے۔ لیکن اگر حسن سلوک دلیل اور برہان کے ماتحت ہو' فکر کے نتائج میں ہو' دو سرے کے فائدہ کے لئے ہو کہ اس سے ان کی اصلاح ہو گی اور رامن قائم ہوگا' تو یہ قابل قدر چز ہوگی۔

نفس کا آرام مطابق اس کا درجہ ہوگا۔ اگر وہ لذّتِ نفس کے لئے ، مستی یا تکبر کے لئے یا آرام طلبی کی غرض سے ہو تو برا ہے۔ لیکن اگر حکمت کے ماتحت ہو' اظہار شکر کے لئے ہو تو ارام طلبی کی غرض سے ہو تو برا ہے۔ لیکن اگر حکمت کے ماتحت ہو' اظہار شکر کے لئے ہو تو ارچھا ہے۔ مثلاً اگر کوئی اس لئے سوتا ہے کہ تازہ دم ہو کر خدا کے لئے یا بی نوع انسان کے لئے زیادہ محنت سے کام کر سکے گا' تو اس کایہ آرام پانا قابل تعریف ہوگا۔ یا کوئی کھانا اس لئے کھاتا ہوگا۔ یا ہوگا۔ یا ہوگا۔ یا اچھے ہوگا۔ یا انہ کے سات بیدا ہو اور دین یا دنیا کی خدمت کر سکوں۔ تو یہ بھی قابل تعریف ہوگا۔ یا اچھے کپڑے اس لئے بہنتا ہو کہ اللہ نے اس پرجو احسان کیا ہے' اسے ظاہرے کرے۔ صفائی رکھے تو یہ انجھی بات ہے۔ اس طرح اگر کوئی ڈم ہو افتیار کرے یعنی دنیا کی چیزوں کو چھو ڑے تو وہ اگر اس لئے چھو ڑے کہ لوگ اس کی تعریف کریں' تو یہ بڑا فعل ہے۔ لیکن اگر اس لئے چھو ڑے کہ لوگ اسے بیرمان لیں' تو یہ بڑا

پس اس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو سزا دینایا ان پر رحم کرنا' کسی کو مارنایا خود مرنایا زندہ رہنا اگر خدا کے لئے ہے تو اچھا فعل ہے اور اگر خدا کے لئے نہیں تو پھراچھا فعل نہیں ہے۔ اس گرکے ماتحت رسول کریم مل الکی الکی الکی اللہ کے اتحت رسول کریم مل الکی الکی الکی الکی الکی اللہ کے انگل کو دیکی اللہ کے انگل کی اندگی کو گوں کے فائدہ کے لئے تھی یا اللہ کے انگل کو انکہ ہ کے لئے تھی یا لوگوں کے فائدہ کے لئے۔ آپ نے جو احسان کئے وہ اپنے فائدہ کے لئے تھے یا لوگوں کے فائدہ کے لئے۔ آگر یہ فابت ہو جائے کہ آپ نے جو احسان کئے وہ اپنے نفس کے لئے تھے تو پھر خواہ آپ کے دس ہزار احسان گرنا دیئے جائیں یہ آپ کی کوئی خوبی نہ ہوگی۔ اس طرح آگر یہ فابت ہو جائے کہ آپ نے کسی کو جو سزا دی وہ غصہ اور انقام کے طور پر دی تھی تو بے شک یہ بری بات ہوگی۔ لیکن آگر یہ فابت کر دیا جائے کہ لوگوں کے فائدہ کے لئے ایما کیا گیا۔ اور ریہ السی بی سزا تھی جیسی خدا تعالی بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے اور جو دو سروں کے فائدہ کے لئے ہوتی ہوتی قابل تحریف بات ہوگی۔ اس طرح آپ نے ندگی اپنے ذاتی آرام و آسائش کے لئے خرچ کی ' تو یہ بڑی بات ہوگی۔ لیکن آگر یہ فابت کر دیا جائے کہ آپ نے ندگی خدا تعالی خوبی کی تو یہ مقدس ذندگی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو برئی ہوگی۔ اس طرح آپ کی موت اپنے لئے ہوئی تو مقد س ہوگی۔

رکی قرمانی مخص آکر اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور بڑے زور سے لڑتا رہا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا یہ بڑی جانبازی سے لڑا ہے۔ مگر رسول کریم مل تاہیں نے کہا یہ جسمی ہے۔ یہ بات من کر ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور ایک مخص اس کے پیچھے چل پڑا۔ آخر وہ زخمی ہوا اور ایک مخص اس کے پیچھے چل پڑا۔ آخر وہ زخمی ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں لڑے ہو' تو اس نے کہا کہ میں کسی نیک مقصد کے لئے نہیں اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں لڑے ہو' تو اس نے کہا کہ میں کسی نیک مقصد کے لئے نہیں لڑا۔ بلکہ مجھے اس قوم سے بغض تھا' اس کی وجہ سے لڑا تھا۔ تو رسول کریم ملائی ہے اس کے اس کے لئے لڑا ہے۔ اور احسان کھی ایپو نکہ یہ صدافت کے لئے نہیں لڑا' بلکہ نفسانیت کے لئے لڑا ہے' اس لئے اس کا یہ نعلی نابہندیدہ ہے۔ خرض جب مقصد اور مدعا ایچھا ہو' سزا بھی اچھی ہوتی ہے اور احسان بھی ایھا ہو تا ہے۔

غرض جب مقصد اور مدعاا چھا ہو' سزا بھی اچھی ہو تی ہے اور احسان بھی اچھا ہو یا ہے۔ لیکن اگر مقصد خراب ہو تو سزابھی خراب ہوتی ہے اور احسان بھی۔

## رسول الله كانقترس

گو احسان اور قربانی میں ہی نقلہ س کا ذکر آ جا تا ہے کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ دو سروں کے فائدہ کے لئے خدا تعالی کی رضا کو مد نظر رکھ کر کام کرنے کا نام ہی نقلہ س ہے۔ مگر میں اصولی طور پر بھی بعض باتیں بیان کر دیتا ہوں۔

سب سے پہلی چیزدعویٰ ہو تا ہے اور جب مصلحین کا سوال ہو تو سب سے پہلی چیزدعویٰ ہو تا ہے اور جب مصلحین کا سوال ہو تو سب سے لفقہ سن کا دعویٰ کیا ہے مقدم امریہ ہے کہ دیکھاجائے کہ انہوں نے خود بھی اس امر کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کہ جو ان کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ رسول کریم سائٹی کے متعلق ہمیں صاف لفظوں میں نقدس کا دعویٰ نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ فرما کیں کہ فقد کیدشت فیکٹم عُمرًا مین قبلہ افلا تعقیلُون نے۔ سل ان کے سامنے یہ بات فرما کیں کہ فقد کیدشت فیل ہے اندر رہا ہوں بچہ تھا کہ تم میں رہتے ہوئے برا ہوا۔ تم نے میری ایک ایک بات دیکھی ہے۔ کیا تم بنا تھے ہو کہ میں نے بھی جھوٹ اور فریب سے کام لیا اگر بھی نہیں لیا تو پھر تم کس طرح کہ سکتے ہو کہ آج میں تم سے کوئی فریب کر رہا ہوں۔ یہ رسول کریم ماٹٹی کا دعویٰ ہے کہ آپ پر لوگ کوئی عیب نہیں لگا سکتے۔ پس وہ کس طرح کہ کہ سکتے ہیں کہ خدا پر آپ نے بھوٹ بولا۔ اس دعویٰ کا رد چو نکہ آپ کے دشمنوں نے نہیں کیا۔ کیت معلوم ہوا کہ انہیں بھی آپ کے نقد س کا قرار تھا۔

عام طور پر دیکھا جا تا ہے کہ کسی کے ند ہب کو اگر کوئی مُرا بھلا کے تو اسے اتنا جو ش نہیں

آیا جتنا اس وقت آیا ہے جب کوئی اسے گالی دے۔ گریماں خدا تعالی فرماتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے نفس کی بیہ حالت ہے کہ انہیں جو چاہیں کہہ لیس مگر خدا تعالی کی باتوں کا انکار نہ کریں۔ اور اس کی شان کے خلاف باتیں نہ کریں۔ گویا آپ کا غم و مُزن محض اللہ کے لئے تھا۔

اب ایک اور شادت آپ کے تقدی کی پیش کر تا ہوں جو آپ ابیے متعلق اپنی شہادت کو وقعت کی اپنی شہادت کو وقعت کی اپنی شادت ہے۔ عموماً اپنی متعلق اپنی شادت کو وقعت نہیں دی جاتی لیکن یہ ایسی بے ساختہ شادت ہے کہ جس کے درست شلیم کرنے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

جب آپ کو پہلے پہل الهام ہوا تو آپ ورقد بن نو فل کے پاس گئے جو عیمائی تھے۔
عیمائیوں میں چو تکہ الهامی کتاب تھی اور عربوں میں نہ تھی 'اس وجہ سے حضرت خدیجہ لا اس کے متعلق مشورہ کریں۔ آپ نے
آپ کی بیوی ان کے پاس آپ کو لے گئیں تا ان سے اس کے متعلق مشورہ کریں۔ آپ نے
ان سے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح الهام ہوا ہے۔ ورقہ نے کہا تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن
سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت جوان ہو تا تو تمہاری مدد کرتا۔ یہ من کر آپ کے منہ
سے بے اختیار نکل گیا۔ اَو مُخورِجِتَ مُمُم هم میں بھشہ لوگوں کا خیر خواہ رہا ہوں اور ان کی
بھلائی کی کو شش کرتا رہا ہوں پھر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نکال دیں گے۔

یہ شادت گو آپ کی اپنی شادت ہے مگر ہر عقلمند کو مانتا پڑے گاکہ تجی ہے۔ کیونکہ ایسے موقع پر منہ سے نکلی ہے جب کہ کسی بناوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میرے جیسے خیر خواہ اور ہمدرد کو نکال دیں۔ وہ لوگ مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ مجھے صدوق اور امین قرار دیتے ہیں میری خیرخواہی کے قائل ہیں۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ نکال دیں۔ میں نے تو بھی کسی کو دکھ نہیں دیا 'کسی سے بھی فریب نہیں کیا۔ کسی کو دکھ نہیں دیا 'کسی سے بھی فریب نہیں کیا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔

یہ بھی اس بات کی آئیک شادت ہے کہ آپ کی زندگی مقدس تھی کیونکہ آپ ہے خیال ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو نکالنے کی ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو نکالنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔

چونکہ خادند کی سب سے زیادہ راز دان ہیوی ہوتی ہے اس لئے میں آپ ہیوی گی شہادت کی بیارہ دان ہیوی کی بھی ایک شہادت پیش کرتا ہوں کی بھی ایک شہادت پیش کرتا ہوں۔ یہ شہادت لوگوں کے سامنے نہیں دی گئی کہ اس میں بناوٹ کا شبہ ہو۔ بلکہ علیحدہ گھر میں دی گئی ہے۔

حضرت خدیجہ الهام نازل ہونے کا ذکر سن کر فورا کہتی ہیں۔ نہیں نہیں۔ خدا کی قتم۔
خدا کبھی آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ بھی
کوئی بے کس آپ کو نظر نہیں آیا جس کا آپ نے بوجھ نہ اٹھایا ہو۔ سارے عرب میں یہ
خوبیاں نہ تھیں آپ نے ذئدہ کیں۔ کوئی مسافر آپ کے پاس نہیں آیا جس کی مہمانی آپ نے
نہ کی ہو۔ کسی پر جائز مصیبت نہیں پڑی جس کی مدد کے لئے آپ تیار نہ ہو گئے ہوں۔ پس بھی آپ
پر خدا تعالی شیاطین کو مسلط نہ کرے گا۔ اور بھی خدا آپ کو مجنون نہ کرے گا۔ پس اس میں
کوئی شک نہیں کہ آپ کو خدا تعالی نے اپنی قوم کی ہدایت کے لئے چُن لیا ہے۔

یہ اس عورت کی گواہی ہے جس نے چالیس سال کی عمر میں پچیس سالہ مرد سے شادی کی تھی۔ اور اس مرد سے شادی کی تھی کہ کئی

لاکھ روپیہ کی وہ مالک تھی۔ پھراس نے اپنی ساری دولت خاوند کے ہاتھ میں دے دی تھی اور اس خاوند کے حق میں دی ہے جس نے وہ ساری دولت غریبوں میں گنا دی تھی۔ ایسی حالت میں اس عورت کو اپنے خاوند کے متعلق شکایت کے بیسیوں مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ گر جب حضرت خدیجہ اللیجی نے دیکھا کہ رسول کریم مالی آئی گھرائے ہوئے ہیں کہ یہ بوجھ جو مجھ پر ڈالا گیا ہے مجھ سے کس طرح اٹھایا جائے گا تو وہ بے ساختہ کمہ اٹھیں کہ کس طرح یہ مکن ہو سکتا ہے کہ خدا آپ پر شیطانوں کو مسلط کر دے مرد کا عورت سے بڑھ کر محرم راز کوئی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ اس محرم راز کی شہادت ہے آپ کے نقدس کے متعلق۔ اور وہ بھی لوگوں کے ساختہ نہیں کہ کما جائے اپنے خاوند کی حمایت کے لئے اس نے ایسا کما بلکہ الگ طور پر آپ کو سامنے نہیں کہ کما جائے اپنے خاوند کی حمایت کے لئے اس نے ایسا کما بلکہ الگ طور پر آپ کو سامنے نہیں کہ کما جائے اپنے خاوند کی حمایت کے لئے اس نے ایسا کما بلکہ الگ طور پر آپ کو سامنے نہیں دینے کے لئے کہتی ہے۔ یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ سمی کو اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہو

انہوں نے کہا۔ بس میں اور کچھ نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور میں آپ پر ایمان لا تا ہوں۔ رسول کریم مل الکھی فران نے بیل میں نے جے بھی اسلام کی دعوت دی اس میں کچھ بجی پائی۔ لیکن ابو بکرنے فور آئی میری آت کو قبول کرلیا۔ کہ اسلام کی دعوت دی اس میں کچھ بجی پائی۔ لیکن ابو بکرنے فور آئی میری آت کو قبول کرلیا۔ کہ (اس سے مراد خاندان کے باہر کے لوگ ہیں ورنہ حضرت خدیجہ خضرت علی اور زیّد بن حارث علی بیار کے لوگ ہیں ورنہ حضرت خدیجہ حضرت علی فور آئیان لے آئے جو بیٹوں کی طرح آپ کے گھر میں لیاجے اس میں شامل نہیں۔ یہ لوگ فور آئیان لے آئے شھے۔)

یہ دوست کی شادت ہے کہ وہ کوئی دلیل 'کوئی ثبوت' کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا۔ صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ بتا دیجئے کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ اور جب اسے معلوم ہو تا ہے کہ دعویٰ کیا ہے توالیمان لے آتا ہے۔

ایک اور دوست آپ کا حکیم ابن حزام تھا۔ وہ رسول کریم ملی ہیں گائی کی وفات کے قریب جاکرایمان لایا۔ ۲۱ سال کے قریب وہ آپ کا مخالف رہا۔ مگر باوجود اس کے کہ اس نے آپ کے دعویٰ کو نہ مانا ' تا ہم انٹا اخلاص رکھتا تھا کہ ایک بادشاہ کا مال جب مکہ میں آکر نیلام ہوا تو ایک کوٹ ہو گئی سوکی قیمت کا تھا اور لوگوں کو بہت پہند آیا تھا ' اسے جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا محمد ( ملی تھی کے طور پر لگا محمد ( ملی تھی کے طور پر کے طور پر کے کے مدینہ میں لے کر آیا۔

اس اخلاص سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ مگریہ نہ سمجھتا تھا کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ مگریہ نہ سمجھتا تھا کہ آپ فریب دے رہے ہیں۔ شبھی تو باوجو د ایمان نہ لانے کے وہ آپ کے لئے ایک قیمتی تحفہ خرید کر مکہ سے مدینہ تین سومیل کی مسافت طے کرکے لے گیا۔

ایک غیرجانبدار کی شہادت کے دوست کی شادت کے متعلق بھی کہاجا آ ہے ایک غیرجانبدار کی شہادت کے دوست ہو ہوا اس کی شہادت دوست کے دق میں ہی ہوگ ۔ اس لئے میں ایک غیرجانبدار کی شہادت پیش کر تا ہوں ۔ وہ آپ کے بجپن کے متعلق ہوگ ۔ اس لئے میں ایک غیرجانبدار کی شہادت ہے۔ ابوطالب کی لونڈی کہتی ہے۔ جب بجپن میں آپ اپنی پچا ابوطالب کے لونڈی کہتی ہے۔ جب بجپن میں آپ اپنی پچا ابوطالب کے گور آئے تو سارے بچے آپس میں لڑتے جھڑتے گر آپ بھی ایک باتوں میں حصہ نہ لیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر سارے بچے لیک پڑتے۔ مگر آپ بھی آئے اور کھ کر سارے بچے لیک پڑتے۔ مگر آپ بھی آئے افتا کہ اٹھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ جو بچھ دے دیا جاتا کھا لیتے 'خود بچھ نہ مانگتے۔ یہ آپ کے وقار '

عزتِ نفس اور سیر چشمی کے متعلق شہادت ہے۔

مرکوئی کہ سکتا ہوئے کہ یہ ایک وقت اور ایک عالت کے بہت براے وسٹمن کی شماوت متعلق ہے اس لئے میں ایسی شماوت پیش کرتا ہوں جو رسول کریم ماٹیکی کے سب سے براے وسٹمن کی ہے اور بجپن سے لے کر ادھیر عمر تک کے زمانہ کے متعلق ہے۔ اس محض نے آپ کی مخالفت میں ہر طرح سے حصہ لیا تھا۔ آپ پر پھر سے کے متعلق ہے۔ اس محض نے آپ کی مخالفت میں ہر طرح سے حصہ لیا تھا۔ آپ پر پھر سے تھا جو رسول کریم ماٹیکی کے اس کا نام نضو بین الحارث تھا۔ بید اُن ۱۹۔ اشخاص میں میں آنے گے اور رسول کریم ماٹیکی کے قتل کے منصوبہ میں شامل تھے۔ جب وعوی کے بعد لوگ مکہ میں آنے گے اور رسول کریم ماٹیکی کے دعوی کا چرچا پھیلا تو مکہ کے لوگوں کو فکر پیدا ہوئی کہ جج کا موقع آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یماں آ ئیں گے اور ان کے متعلق پو چھیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے لئے انہوں نے مجلس کی۔ جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور سب ہی لوگ بہم کو جھو تا سمجھیں۔ اس مجلس میں مختلف جواب پیش کے گئے۔ ایک شخص اور سب ہی لوگ بم کو جھو تا سمجھیں۔ اس مجلس میں مختلف جواب پیش کے گئے۔ ایک شخص نے کہا بید کہدو کہ جھو تا ہے۔ اس وقت نضو بن الحارث کھڑا ہوا اور کئے گئے۔ ایک شخص نے کہا بید کہدو کہ جھو تا ہے۔ اس وقت نضو بن الحارث کھڑا ہوا اور کئے گئے۔ ایک شخص نے کہا بید کہدو کہ جھو تا ہے۔ اس وقت نضو بن الحارث کھڑا ہوا اور کئے لگا۔

قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيْكُمْ غُلاَمًا حَدَثًا اَرْضَا كُمْ فِيْكُمْ وَاَصْدَ قَكُمْ حَدِيْثًا وَاعْظَمَكُمْ اَمَانَةً حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِيْ صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ وَجَاءَ كُمْ بِمَاجَاءَ كُمْ قُلْتُمْ سَاحِرٌ لاَ وَاللّٰهِ مَاهُو بِسَاحِرٍ فَ

وہ بڑے جوش سے کہنے لگا۔ جواب وہ سوچو جو معقول ہو۔ محمہ تمہارے اندر پیدا ہوا۔
تمہارے اندر جوان ہوا۔ تم سب اسے پند کرتے تھے اور اس کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ اسے سب سے سچا سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ بو ڑھا ہوگیا۔ اور اس کے سرمیں سفید بال
تھے۔ اسے سب سے سچا سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ بو ڑھا ہوگیا۔ اور اس کے سرمیں سفید بال
آگئے۔ اور اس نے وہ دعویٰ کیا جو کر تا ہے۔ اب اگر تم کمو گے کہ وہ جھوٹا ہے تو اسے کون
جھوٹا مانے گا۔ لوگ تمہیں ہی جھوٹا کمیں گے اس جواب کو چھوٹر کر کوئی اور جواب گھڑو۔

یہ دشمن کی گواہی ہے اور بہت بڑے دشمن کی گواہی ہے۔ پھر تائید کے لئے گواہی
نہیں۔ بلکہ ایس مجلس میں پیش کی گئی ہے جو آپ کی مخالفت کے لئے منعقد کی گئی تھی اور اس

لئے پیش کی گئی تھی کہ س طرح لوگوں کو آپ کی طرف سے پھرایا جائے۔

فادم کی شہادت کرتے ہیں۔ یوبوں سے بھی اچھا معالمہ کرتے ہیں۔ بھائیوں سے بھی اچھا سلوک عدگ سے چین آتے ہیں۔ بھائیوں سے بھی اچھا معالمہ کرتے ہیں۔ اس لئے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ رسول کریم ملائی کا سلوک نوکروں سے کیا تھا۔ اس کے لئے ایک ایسے محف کی شہادت پیش کی جاتی ہے جو بچپن سے رسول کریم ملائی ہی خدمت میں رہااور آپ کی وفات تک آپ کی باتی ہو جو بھی سے دو گئی کام کتنا ہی خراب ہو کے پاس رہا۔ وہ محف انس شے۔ وہ بیان کرتے ہیں خواہ مجھ سے کوئی کام کتنا ہی خراب ہو جائے۔ بھی رسول کریم ملائی ہی میرے جائے۔ بھی رسول کریم ملائی ہی ہوتے تھے۔ اور نہ ہی بڑی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر جائے۔ بھی رسول کریم ملائی ہی ہوتے تھے۔ اور نہ ہی بڑی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر مائے اس میں شامل ہو جاتے اور آپ بھی سخت کلای نہ کرتے تھے۔

پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں اور معاملہ کرنے ہیں۔ گرجب کی معاملہ کرنے ہیں۔ گرجب کی فرحب کی سمارت مالی انہیں ہو جاتی ہے تو پھران کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لئے رسول کریم مالی کی ساتھ جن لوگوں کو معاملہ پڑا ہم ان کی شادت پر نگاہ ڈالتے ہیں۔

قیں بن سائب ایک مخص تھا۔ جس سے رسول کریم ماٹھ کہ اور کی تھی۔
وہ مدتوں تک مسلمان نہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور کی نے بتایا کہ یہ فلال
مخص ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میں تمہاری نسبت اسے زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے مل کر میں نے
تجارت کی تھی۔ اس نے کما نیف کم المشور یک لا یک اور کی وکا کی شاور ی وکا کی شاور ی ملک کہ
اس سے اچھا شریک میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے بھی ٹھگی نہ کی 'بھی کوئی شرارت نہ کی 'بھی
کوئی جھڑا انہ کیا۔

پر کما جاسکا ہے کہ آپ بڑے آدمی تھے زندگی میں لوگ ان وصال کے بعد کی شماد تیں سے ڈرتے تھے اور کوئی مخالفانہ بات نہ کمہ سکتے تھے۔ اس لئے میں اس زمانہ کو لیتا ہوں۔ جب کہ آپ فوت ہو گئے کہ اس وقت آپ کے متعلق کیا شمادت ملتی ہے۔

اس زمانہ کے متعلق بھی پہلے میں آپ کی ایک بیوی کی شادت دو سری بیوی کی شہادت پیش کر تا ہوں اور وہ حضرت عائشہ اللیکھیں ہیں۔ جو آپ کی نو ہویوں میں سے ایک ہیں۔ کسی کی دو ہویاں ہوں تو اس کے متعلق شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر آپ کی ۹ ہویاں تھیں اور بڑھاپے کی عمر کی تھیں۔ اور وہ ہویاں تھیں جن کو بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا تھا۔ مگر کسی نے حضرت عائشہ الشخصیا سے جب بوچھا۔ رسول کریم کے خلق کے متعلق تو کچھ بتائے۔ تو انہوں نے کما گان خُلُقُهُ الْقُرْ ان کے قرآن میں جن اخلاق حمیدہ کاذکر ہے۔ وہ سارے کے سارے آپ میں یائے جاتے تھے۔

جضرت عائشہ النبی کی محبت کا بیہ حال تھا کہ کسی نے انہیں دیکھا کہ روٹی کھا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا بیہ کیا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں۔ تو کھا کیوں نہ رؤوں۔ رسول کریم ماڑ ہیں ہوئے مگر بھی چھنے آئے کی روٹی میں پکا کران کو نہ کھلا سکی اب جو میں ایسی روٹی کھا رہی ہوں تو میرے گلے میں کھنس رہی ہے اس وقت اگر رسول کریم ماڑ ہیں ہوتے تو میں انہیں بیہ روٹی کھلاتی۔

کسی کو جب ذرا آرام مل جاتا ہے تو وہ اپنے پیارے سے پیارے عزیزوں کو بھول جاتا ہے۔ گر حضرت عائشہ ﷺ جو نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ جنہیں کوئی دنیاوی آرام رسول کریم مالی ہیں کہ خات کی ایکی معقد ہیں کہ جب انہیں اچھی چیز ملتی ہے 'تو کہتی ہیں کاش رسول کریم مالی ہوتے تو میں انہیں کھلاتی۔ انہیں اچھی چیز ملتی ہے 'تو کہتی ہیں کاش رسول کریم مالی ہی تا تو میں انہیں کھلاتی۔

پھر میں آپ کے خلفاء کی شادت کو لیتا ہوں عام طور پر یہ ہو تا ہے کہ خلفاء کی شہاد تیں جب کو تا ہے کہ خلفاء کی شہاد تیں جب کوئی کسی کا قائم مقام بنتا ہے تو اس کی ندمت کرتا ہے تا کہ اپنی عزت قائم کرے بسوائے اس کے جس سے خاص روحانی اور اخلاقی تعلقات ہوں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الفاق ہو کے۔ جب ان کے وقت میں سارے عرب میں بغاوت ہو گئی اور لوگوں نے کہہ دیا ہم نیکس نہیں دیں گے۔ ق آپ کو مشورہ دیا گیا کہ ان لوگوں سے مقابلہ پیش آگیا ہے 'اس لئے رسول کریم ماٹھی نے نوفات سے قبل جو لشکر روانہ کیا تھا' اسے روک لیا جائے۔ پہلے بغاوت کو فرو کر لیا جائے اور پھر لشکر کو بھیجا جائے۔ گر حضرت ابو بکر الفی نے کہ رسول کریم ماٹھی کی اتن عظمت تھی کہ اپنے باپ کا نام لے کر کہنے لگے۔ کیا ابن ابی قعافہ کی یہ طاقت ہے کہ رسول کریم ماٹھی کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک لے۔ کیا ابن ابی قعافہ کی یہ طاقت ہے کہ رسول کریم ماٹھی کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک لے۔ خدا کی قتم بھی اگر ہماری عورتوں کو تھینے لگے تو بھی میں رسول روک لے۔ خدا کی قتم بھی اگر ہماری عورتوں کو تھینے لگے تو بھی میں رسول

كريم من المين كالمين من المنظم المنافقة المنافقة

اس واقعہ کو من کر کوئی کمہ سکتا ہے۔ اس سے بیہ ثابت نہیں ہو تا کہ بانی اسلام اپنے دعویٰ میں سیچے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں۔ بے شک صرف اس سے بیہ ثابت نہیں ہو تا مگراس سے بیہ تو ضرور ثابت ہو تا ہے کہ وہ نمایت راسباز اور متقی انسان تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے قول کایاس ان کے شاگر دوں کوغیر معمولی حد تک تھا۔

دو سری شادت آپ کے دو سرے خلیفہ کی پیش کر تا ہوں اور وہ حضرت عمر کی شمادت ہے ۔ جب حضرت عمر الشیفی فوت ہونے کی تہوں سے تو انہوں نے اس بات کے لئے بڑی تڑپ ظاہر کی کہ آپ کو رسول کریم سل اللہ کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ الشیفی سے کملا جمیجا کہ اگر اجازت دیں تو مجھے آپ کے پہلومیں دفن کیا جائے۔ سللہ

حضرت عمروہ انسان سے جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایس کومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم مرافقی کو گالیاں دیتے ہیں گر حضرت عمر اللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا شخص ہر وفت کی صحبت میں رہنے والا مرتے وقت یہ حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم مرافقی کی قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ اگر رسول کریم مرافقی کی اس خالے کام رسول کریم مرافقی کی ایس خدا کی رضا کے لئے کام نہیں کرتے تو کیا حضرت عمر جسیا انسان اس درجہ کو پہنچ کر بھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ یائے۔

تیسری شہادت میں آپ کے تیسرے خلیفہ کی پیش کرتا ہوں۔

حضرت عثمان کی شہادت جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کی عزت واحرام ان
کی نظر میں تھا۔ حضرت عثمان کے ذمانہ میں بغاوت ہوگئ اور باغیوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ان کو
مار دیں۔ اس وقت حضرت معاویہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ چو نکہ
باغیوں کا خیال ہے کہ آپ کو مار کر کسی اور صحابی کو خلیفہ بنالیس گے۔ اس لئے آپ برے
برے صحابہ کو باہر بھیج دیں۔ مگر اس وقت جب کہ بغاوت پھیل رہی تھی اور حضرت عثمان کو
اپنی جان کا خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا۔ اے معاویہ! یہ کس طرح جھے سے امید کی جا عتی ہے کہ
میں اپنی جان بچانے کے لئے ان لوگوں کو مدینہ سے باہر بھیج دوں۔ جنہیں محمد مانظری نے جع کیا
میں اپنی جان بچانے کے لئے ان لوگوں کو مدینہ سے باہر بھیج دوں۔ جنہیں محمد مانظری نے جع کیا

تھا۔ گویا انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ مگر صحابہ کو باہر بھیجنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اس لئے کہ ان کو محمد مالٹائیلیم نے جمع کیا تھا۔

کیا یہ اوب اور یہ احرام اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جس نے ساری عمر رسول کریم مالی کی ساتھ رہ کر آپ کی کوئی ٹھگی دیکھی ہو۔

حضرت علی می رشته دار سے اور ان کی حضرت علی کی خون ترین رشته دار سے اور ان کی حضرت علی کی شہادت میں پیش کی جاستی سے۔ اس لئے ان کے کسی خاص واقعہ کو بیان کرنامیں ضروری نہیں سمجھتا۔

یاد رکھو۔ شہادت ای وقت کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ پس آپ کی ہوی کی شہادت کا نتیجہ شہادت بیش کی گئی کہ آپ کے اخلاق نمایت اعلیٰ تھے۔ پھر آپ کے دوستوں' دشمنوں کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ پھر دفات کے بعد کے زمانہ کے متعلق شہادت پیش کی گئی ہے۔ پھر دفات کے بعد کے زمانہ کے متعلق شہادت پیش کی گئی ہے۔ پھر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ موقع کے لوگوں کی گواہی تو قابل اعتبار نہ سمجھی جائے۔ اور بعد کے لوگ جو کہیں اسے درست مان لیا جائے۔ موقع ہی کی گواہی اصل گواہی ہوتی ہے۔ اور موقع کے دوست دشمن سب کتے ہیں کہ محمد ماٹھ گئی مقدس وجود تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ بعد میں آنے دالے لوگ آپ کو مقدس نہ کہیں۔

خالفوں کو مار دیا ہے۔ اس پر رسول مل التھ ہی فرما چکے تھے کہ خاموش رہواور کوئی جواب نہ دو کیونکہ مصلحت اسی میں تھی۔ بہت سے مسلمان زخمی تھے اور خطرہ تھا کہ کفار پھر لوٹ کر ان پر حملہ آور نہ ہوں 'فرمانے لگے کہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ کبو۔ اُللّهُ اُعُلیٰ وَ اُجَلّٰ۔ اُللّهُ اُعُلٰیٰ وَ اُجَلّٰ۔ اللّهُ اَعُلٰیٰ وَ اُجَلّٰ۔ اللّهُ اَعُلٰیٰ وَ اُجَلّٰ۔ ہے۔ اللّه بی عزت والا اور شان والا ہے۔ اللّه بی عزت والا اور شان والا ہے۔ اللّه اُعلٰیٰ وَ اُجَلّٰ ہے۔ اب دیکھو کہ باوجود ایسے نازک موقع کے کہ بہت کثرت سے مسلمان زخمی پڑے تھے۔ اور بظا ہر مسلمانوں کو شکست ہوگئی تھی۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی توحید پر حرف آتے و کیے کا موث کی خبر کی تردید نہ کرنے دی۔ اس وقت ہو لئے کا خاموش رہنے کو پہند نہ کیا۔ حالا نکہ اپنی موت کی خبر کی تردید نہ کرنے دی۔ اس وقت ہو لئے کا خواس نے خدا تعالیٰ کی تیجہ نظر آ یا تھا کہ دسمن حملہ کرکے سب کو مار والے۔ مگرجب آپ نے خدا تعالیٰ کی تحقیر سیٰ تو فور آجواب دینے کا ارشاد فرمایا۔

رسول کریم مل فلید کے پیدا کردہ پھل آپ نے پیدا کے اور اس کے لئے میں حفرت ابو بکڑ"۔ حضرت عمر"۔ حضرت عثان" اور حضرت علی" کو پیش کر تا ہوں۔ متعصب سے متعضب عیسائی جو رسول کریم مالٹائیل برنایاک سے نایاک حملے کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر بہت اچھے انسان تھے۔ وجہ میہ کہ انہوں نے دنیا کے لئے اتنی قربانیاں کی ہیں کہ دسمن بھی ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر جب دشمن میہ مانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر " بہت اعلیٰ انسان تھے۔ جنہوں نے دنیا کو بے شار فوا ئد پہنچائے تو سوال بیہ ہے کہ کیا ایسے مفید وجود جو نَعُوْ ذُهِ بِاللَّهِ ایک ٹھگ اور عیاش نے پیدا کردیئے۔ وہ مخص جس کی نظر دو سروں کے مال پر ہو۔ وہ کہاں ایسے انسان پیدا کر سکتا ہے۔ جو اپنا مال بھی خدا کی راہ میں کٹا دیں۔ ٹھگوں ہے ٹھگ ہی پیدا ہوتے ہیں اور عیاشوں سے عیاش ہی بنتے ہیں۔ بھی ٹھگوں سے نیک اور عیاشوں سے متقی نہیں بنائے جاسکتے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ جن کے تقویٰ 'جن کی دیا نت' جن کے ایثار' جن کی سادگی اور جن کی قومی غز اری کی تمام دنیا قائل اور مقِرّہے رسول کریم مانگرار کی صحبت میں ہروفت رہنے کے بعد اگر مُ**عُوْ ذُ باللَّهِ ب**یہ صفات آپ میں ان لوگوں سے ہزاروں گئے زیادہ نہیں یائی جاتی تھیں تو ان اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے ظاہر کرنے والے ہوتے اور پھر یہ دعویٰ کرتے کہ بیہ اخلاق ان کو رسول کریم ملٹھیں کے سمند رمیں سے ایک قطرہ کے برابر ملے ہیں۔

حضرت عثان "كي زندگي بھي حققةاً بے عيب تھي۔ گو بعض تاریخي غلطيوں كي وجہ سے لوگوں نے اسے اچھی طرح محسوس نہیں کیا۔ مگر حضرت علی ؓ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور نہ صرف خلیفہ ہی بلکہ بچپن سے آنخضرت مالیا ہوا کی گود میں لیے تھے اور آپ کے گھر میں رہے تھے اور آپ کے داماد تھے۔ ان کی نیکی' ان کے زُہد' ان کی بے نفسی اور ان کی پاکیزگی کے وشمنانِ اسلام قائل ہیں۔ میں یوچھتا ہوں۔ علی ان اعتراضات کی موجودگی میں جو آنخضرت التی است کی ذات پر کئے جاتے ہیں' اوپر کی صفات کو کہاں سے پاسکتے تھے۔ اور اگریہ اخلاق ان کے ذاتی تھے۔ تو پھر میں یو چھتا ہوں کہ ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے باوجود وہ حضرت رسول کریم ملی این کا کا مخلص کیوں رہے۔ پھر ان چاروں خلفاء کی ہی شرط نہیں۔ رسول کریم یہودیوں نے ہی نہیں مسیحیوں تک نے مسلمانوں کے شام کو چھوڑنے کاارادہ معلوم کرکے ایک وفد بھیجا کہ ہمیں اینے ہم ندہب مسیحیوں کی حکومت منظور نہیں آپ لوگ یہاں رہیں ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے۔ کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری جانیں اور ہماری عزتیں اور ہمارے مال محفوظ ہیں۔ اب خدا را غور کرو کہ اگر محمد رسول اللہ ملٹائیلی میں غیر معمولی تقرس بلکہ تقدیس کی طاقت نہ ہوتی۔ تو عرب کے غیرمتمدن لوگ ڈاکوں اور جوئے اور شراب میں فخر محسوس کرنے والے اس قتم کا تغیر کہاں سے پیدا کر لیتے اور عرب کی زمین آ ہمان کی ا جائے فخر کیو نکر ہو جاتی۔

آپ کے نقلاس کے خلاف کچھ اعتراض بھی کئے جاتے اہم اعتراض بھی کئے جاتے ہیں۔ میں ان میں سے تین اہم اعتراضات کے جواب بھی اس موقع پر بیان کر دینامناسب سمجھتا ہوں۔

میور لکھتا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بے شک بعض اصلاحات کیں لیکن تین خطرناک باتیں انہوں نے رائج کیں جو ان کی خدمات سے بہت زیادہ خطرناک تھیں۔ اور انہوں نے ان کی نیکیوں کے بلڑہ کو بالکل ہلکا کر دیا ہے اور وہ آپ کی تعلیم طلاق کرت ازدواج اور فلای کے متعلق ہے۔

طلاق کے متعلق تو مجھے کچھ کنے کی ضرورت نہیں ہے یا تو اس پر بڑے زور شور مسللہ طلاق سے اعتراض کئے جاتے تھے' اور یا اب تمام ممالک میں اور تمام اقوام میں بیہ

مسکلہ جاری ہو رہا ہے اور دنیا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ طلاق کا جائز نہ ہونا بہت بردا ظلم ہے۔ بلکہ امریکہ تو طلاق کے جواز میں اسلامی احکام سے بھی آگے نکل گیا ہے۔

باقی رہا ہویوں کے متعلق اعتراض۔ سو زیادہ بیویاں کرنااپی ذات میں تو کترتِ ازدواج قابلِ اعتراض بات تو عیاثی ہے یعنی بعض عور توں کی طرف ناجائز اور حدسے بڑھی ہوئی رغبت۔

عیاشی کے لوا زمات دلدادہ ہو تا ہے۔ (۲) عمدہ کھانوں کا دلدادہ ہو تا ہے۔ (۳) عمدہ کھانوں کا دلدادہ ہو تا ہے۔ (۵) باکرہ عور توں کا دلدادہ ہو تا ہے۔ (۵) باکرہ عور توں کا دلدادہ ہو تا ہے۔ (۲) پہلے سے زیادہ حسین عور توں کو تلاش کرتا ہے اور کم عمر عور تیں تلاش کرتا ہے۔ (۹) عور توں کی خواہشوں کا پابند ہو تا ہے۔ (۸) عور توں میں بے انصافی کرتا ہے۔ (۹) ان کی صحبت میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔

عیاش کی علامتیں کہ اور کیونکہ عیاش کی علامتیں ہوتی ہیں۔ کوئی عیاش ایسانہ ہوگاہو شراب کو ناپند عیاش کی علامتیں کے لئے غم و فکرسے علیحدگی ضروری ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہرانسان کو کوئی نہ کوئی غم لگاہو تا ہے اس لئے شراب پی کر خود فراموشی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر عیاش کو عمدہ کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ان کے ذریعہ شہوت ہر ہے۔ پھر عیاش کو عمدہ سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ان کے ذریعہ شہوت کے خیالات پیدا ہوں۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ راگ و رنگ ہو'گانا بجانا ہوتا کہ شہوانی خیالات کو طاقت حاصل ہو۔ پھر عیاش باکرہ عورتوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ بھی یہ نہ ہوگاکہ کوئی عیاش باکرہ عورتوں کو چو ٹر کر دو سری عورتیں پیند کرے۔ اور باکرہ عورتوں سے بھی وہ کم عمرعورتوں کو معلقہ کی تعاملہ ہوگا کہ کوئی عیاش ہوتا ہے۔ بڑی عمری میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس طریعا بھی حصرت سے نہیں ہو گئے۔ دو سرے مطلقہ یا بیوہ عورت کے متعلق سے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے خاوند دیکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے میں اس سے کمزور ہوں اور اس کی نظر میں میری میکی ہو۔ بیں وہ اس امتحان ہوا ہے۔ ممکن ہے میں اس سے کمزور ہوں اور اس کی نظر میں میری میکی ہو۔ بیں وہ اس امتحان میں پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر عیاش آدی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سے ایک بردھ کر حسین عورت اس کے قبضہ میں آئے۔

ای طرح عیاش مرد عورت کو خوش کرنااور اس کی خواہشات کو پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے' تا کہ وہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کرے۔ وہ عور توں میں بے انصافی کرتا ہے۔
ایک کو چھوڑ کر دو سری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دو سری کو چھوڑ کر تیسر') کی طرف کیونکہ سب کی طرف توجہ کرنااس کے مزے کو خزاب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میہ کہ عیاش مرد عور توں میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیراس کی عیاشی کے میلان پورے ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ نو باتیں ایس ہیں کہ ان کے بغیریا کم سے کم ان میں سے بعض کے بغیر دنیا میں کوئی عیاش ہو نہیں سکتا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میہ باتیں رسول کریم مال اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میہ باتیں رسول کریم مال اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میہ باتیں رسول کریم مال اللہ ہم یہ کیا جاتی ہیں؟

پہلی چیز شراب ہے سو دیکھو کہ ایک محمد رسول الله بالٹھیل ہی کی ذات ہے جنہوں راب نے دنیا میں شراب کو قطعا حرام کیا ہے۔ پہلی اقوام میں شراب کو محدود کرنے کی کو شش تو کی گئی ہے۔ لیکن اسے بالکل نہیں رو کا گیا سوائے اسلام کے۔ اب سوچو کہ اگر آپ میں عیاشی کا کوئی شائبہ بھی ہو تا تو آپ کی قوم اگر پہلے پانچ دفعہ شراب پیتی تھی تو آپ انہیں تھم دیتے کہ آٹھ دفعہ پو۔اور اگر آٹھ دفعہ پیتی ہوتی تو آپ انہیں کہتے کہ بارہ دفعہ پیا کرو۔ لیکن آپ نے شراب کو بالکل اور قطعاً حرام قرار دے دیا۔ کوئی نہیں کہ سکتا کہ آپ نے شراب کو اس لئے حرام کیا کہ آپ کے نقدس پر لوگ حرف گیری نہ کریں۔ کیونکہ آپ کے ملک کے لوگ ہی نہیں بلکہ دنیا کے لوگ بھی اس زمانہ میں شراب کو تقدس کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ عرب کے کابن اور ایران کے **موبد** ہله اور روم کے پادری اور ہندوستان کے یڈت شراب میں ایک دو سرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور شراب ﴾ نقترس کے خلاف نہیں بلکہ شراب عبادات کا ایک جزو اور ریاضات کا ایک ذریعہ سمجی جاتی تھی۔ پس ایسے وقت میں پبک او بینین (OPINION) کا خیال کر کے شراب کو حرام کرنے کا خیال بھی کسی شخص کے دل میں نہیں آ سکتا تھا۔ پس اگر عیاشی کاایک خفیف سامیلان بھی آپ میں پایا جاتا جیساکہ آپ کے دشمن خیال کرتے ہیں۔ تو آپ شراب کو ہر گز منع نہ فرماتے بلکہ اینے ملک کے رواج کو جو ملک کے بڑے اور چھوٹے کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا جاری رہنے

ہاں کوئی شخص کمہ سکتا ہے کہ آپ کو عیاثی کے لئے شراب کی ضرورت ہی نہ تھی۔

کیونکہ شراب کی ضرورت غموں کے غلط کرنے کے لئے ہوتی ہے اور آپ غموں سے آزاد تھے گریہ دلیل پہلی دلیل سے بھی زیادہ بؤدی اور لچر ہوگی کیونکہ آپ کی زندگی غموں کاایک مرقع تھی۔ جان کاہیوں کی ایک نہ ٹوٹنے والی زنجیر تھی۔ نبوت کا دعویٰ پیش کرنے کے بعد سے آپ دنیا کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے۔ اپنے اور پر ایوں کے حملوں کے ہدف بن گئے۔ دنیا آپ کے دکھ دینے میں صرف لطف ہی محسوس نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اسے ثواب دارین کا موجب خیال کرتی تھی۔ مکہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ عرب کے لوگ مشرک ہی نہیں بلکہ یمود و نصاری بھی آپ کواینے ند ہب اور اپنی قومیت کے لئے ایک خطرناک وجود سجھتے تھے۔ پس ہراک کی تلوار آپ کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ ہراک کی زبان آپ کی ہتک عزت کے لئے دراز ہو رہی تھی۔ ہراک کی آنکھ غصہ سے سرخ ہو ہو کر آپ پر پڑتی تھی۔ جب عرب آپ کے ہاتھ یر فتح ہو گیا تو تب بھی آپ کو امن نہ ملا۔ روم کی حکومت نے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع کردیں۔ ابران کے بادشاہ نے آپ کے قتل کے احکام دیئے۔ گھر کے دستمن منافقوں نے اندر ہی اندر ریشہ دوانیاں شروع کردیں۔ غرض دنیوی لحاظ سے ایک شعلہ مار نے والی قبائقی جو آپ کے لئے تیار کی گئی تھی۔ ایک گھڑی اور ایک ساعت راحت اور آرام کی آپ کے لئے میسرنہ تھی۔ حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی آپ ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلہ کے لئے ایک جر"ار کشکر کو بھیج رہے تھے۔ان مصائب اور ان آلام کے ہوتے ہوئے اور شخص ہو تا تو پاگل ہو جا تا مگر آپ بمادری سے ان مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ پس اگر عیاشی کے لئے نہیں تو غموں ہی کے کم کرنے کے لئے آپ شراب کی اجازت دے سکتے تھے۔ مگر آپ نے شراب کو حرام اور قطعاً حرام کر دیا۔ پس کون کمہ سکتا ہے کہ آپ کو غم نہ تھے۔ اس لئے آپ نے شراب کو حرام کیا۔

پھر عیاش عمدہ کھانوں کا دلدادہ ہو تا ہے۔ عیاش لذیذ سے لذیذ اور مقوّی سے
عمدہ کھانے
مقوّی کھانے کھاتے ہیں تا کہ شہوت پیدا ہو۔ گرمجمہ ملّ اللّٰیۃ کے گھر کا بیہ حال تھا
کہ جس دن آپ فوت ہوئے اس دن شام کو آپ کے گھرفاقہ تھا۔ بعض او قات آپ کو بھوک
کی وجہ سے پیٹ پر پھر باند ھنا پڑا۔ آپ کے پاس جو پچھ آیا۔ اسلام کی ضرور توں پر خرچ کر
دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیسیوں وقت ایسے آئے کہ ہمیں کھانے کو پچھ نہ ملا۔ گی وقت
ایسے آئے کہ صرف کھجوریں کھاکر گذارہ کیااور کئی وقت ایسے آئے کہ صرف پانی پی کروقت

گذارا۔ جس شخص کے کھانے پینے کی میہ حالت ہواہے کون عیاش کمہ سکتا ہے۔

پھر عیاشی میں لذت پیدا ہو۔
عمدہ سامان محملہ کئے جاتے ہیں۔ تا کہ عیاشی میں لذت پیدا ہو۔
عمدہ سامان گر رسول کریم ملی آتی ہے گھروں کا بیہ حال تھا کہ بعض گھروں میں صرف
بھیر بکری کی ایک کھال تھی۔ جس پر میاں بیوی اکٹھے سور ہے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی
ہیں ہمارے گھرمیں ایک ہی بستر تھا۔ اور ہمیں اکٹھے سونا پڑتا۔ جب رات کو رسول کریم ملی آتی ہے اور ہمیں انگھے اپنی ٹانگیں اکٹھی کرلینی پڑتیں۔
نماز کے لئے اٹھتے۔ تو اسی بچھونے پر نماز پڑھتے اور ججھے اپنی ٹانگیں اکٹھی کرلینی پڑتیں۔

پھر عیاش باکرہ عور توں کادلدادہ ہو تا ہے۔ گررسول کریم ماڑ آبیل نے بااختیار باکرہ عور تیں بادشاہ ہونے کی حالت میں کسی باکرہ سے شادی نہ کی۔ ہاں مکہ میں ایک باکرہ سے خطرت عائشہ سے شادی کی۔ گر جب صاحب اختیار ہوئے تو ایک بھی نکاح کسی باکرہ سے نہ کیا۔ اگر آپ عیش پند ہوتے تو کیا آپ باکرہ عور توں سے شادی نہ کر سکتے۔ کئی باکرہ عور توں نے شادی نہ کر سکتے۔ کئی باکرہ عور توں نے شادی نہ کر سکتے۔ کئی باکرہ عور توں نکاح نے اپنے آپ کو نکاح کے لئے پیش بھی کیا۔ گر آپ نے کسی سے نکاح نہ کیا۔ بلکہ ان کا نکاح دوسروں سے کرادیا۔

پھر عیاش انسان پہلی عورت سے زیادہ حسین تلاش کر تا ہے۔ جو حسین علاش کر تا ہے۔ جو حسین عورت کی تلاش کر تا ہے۔ جو اس کی شہوات کو پورا کر سکے۔ مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عائشہ کے درجہ کی آپ کی کوئی بھی بیوی نہ تھی۔ اگر آپ نعور ڈ باللہ عیاش ہوتے تو جو نکاح آپ نے بعد میں کئے وہ زیادہ حسین عور توں سے کرتے۔ مرارونگ جیساد شمن بھی آپ کے متعلق لکھتا ہے۔

Upon this wife thus chosen in the very Blossom of years, the Prophet dotted more than any of those whom he subsequently married.

یعنی اس طرح چنی ہوئی یہ یوی (عائشہ اللہ علیہ) جس سے آپ نے اس کے عفوانِ شاب میں ہیاہ کیا ہے ایس کے عفوانِ شاب میں ہیاہ کیا ہے ایس کھی کہ جس پر نبی اپنی تمام دو سری بیبیوں سے جو بعد میں بیابی گئیں فریفتہ تھا۔ یہ ایک دشمن اور سخت دشمن کی شمادت ہے۔ اگر منگو ذُر بِاللّٰهِ آپ عیاش ہوتے تو آپ عائشہ کے بعد ان سے زیادہ خوبصورت نمایت نوجوانی کی عمر کی یبویوں کو تلاش کرتے۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایسی عور توں سے شادی کی جو عائشہ کا مقابلہ اپنی عمراور اپنی ظاہری خوبی کے لیاظ سے نہیں کر سکیں اور ایسی حالت میں شادی کی۔ جب کہ آپ عائشہ کے والد کے کاظ سے نہیں کر سکیں اور ایسی حالت میں شادی کی۔ جب کہ آپ عائشہ کے والد کے

پھر عیاشی کے لئے مزامیر ضروری ہوتے ہیں۔ گررسول کریم ماٹی کی نے ان کے مزامیر ضروری ہوتے ہیں۔ گررسول کریم ماٹی کی نے ان کے مزامیر متعلق فرما دیا ہے کہ یہ شیطانی آلے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جو عیاش نہ ہوں اور باج سنیں گرکوئی ایساعیاش نہیں ہو سکتا جو مزامیر نہ سنتا ہو۔ گرمجم ماٹی کی اسان شے جو مزامیر کو منانے والے تھے۔ اگر آپ منعون کہ باللّٰہ عیاش ہوتے تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ ایساکرتے۔

عورتوں کی خواہ شیوں کی پابندی ہے۔ مگر رسول کریم مل اور مسلمانوں کے گھروں میں کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں کے نیکس کی ایک معقول رقم آنے گی اور مسلمانوں کے گھروں میں دولت اور فراوانی آگئی تو آپ کی یویوں نے بھی جن میں سے اکثر آسودہ حال گھرانوں کی لاکساں تھیں۔ خواہش کی کہ ہم بہت نگی میں گذارہ کرتی ہیں۔ اس وقت تو ہم نے اس وجہ سے کچھ نہیں کہا کہ روپیہ تھا ہی نہیں۔ لیکن اب جب کہ روپیہ آگیا ہے اور سب لوگوں کو حصہ ملا ہے۔ ہماری آسودگی کا بھی انتظام ہونا چاہئے اور اس نگ زندگی سے ہمیں بچانا چاہئے تو اس خواہش کے جواب میں وہ انسان جے کہا جاتا ہے کہ منعوث ڈ باللّه عیاش تھا اور عورتوں کی صحبت میں اس نے عمر گذاری جو جواب دیتا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا

يَّا يَّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِّا ذَوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَالسَّهَ وَلَا يَنْتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعْكُنَّ وَالسَّهَ وَلَا سُولَهُ وَلَا اللَّهَ وَلَا سُولَهُ وَالدَّارَ الْاَحِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدُّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ عَلَ

خدا تعالی فرما تا ہے۔ اے نبی ان بیویوں سے کمہ دو کہ اگر تم دنیا کے مال اور زینت کے سامان کی خواہش رکھتی ہو تو آؤتم کو مال دے دیتا ہوں۔ مگراس حالت میں تم میری بیویاں نہیں رہ سکتیں۔ مال لے کرتم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتی ہو اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہو تو پھران اموال کا مطالبہ نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان کے لئے جو پوری طرح خدا کے احکام کی پابندی کرنے والیاں ہوں گی بہت بڑے

اجر مقرر کرچھوڑے ہیں۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ میری زوجیت یا میری موجودگی میں تم کو مال نہیں بل سکتا۔ اگر میری زندگی میں مال لینا چاہتی ہو۔ تو طلاق لے لو۔ اور الگ ہو جاؤ کہ میری دینی زمہ داریاں مالداروں کی زندگی کی برداشت نہیں کر سکتیں۔ لیکن اگر تم اس وقت صبرہ کام لواور میرے ساتھ بل کر خدمت دین کو ترجیح دو۔ تو پھر بھی تم کو مال بل جائے گا گرمیری وفات کے بعد ملے گا۔ میری موجودگی میں نہیں۔ چنانچہ آپ کی بیویوں کو مال ملے اور بہت ملے گر آپ کی بیویوں کو مال ملے اور بہت ملے گر آپ کی وفات کے بعد۔ اب دیکھو کہ اس طرح عور توں کی خواہشات کو ٹھرا دینے والا کیا عیاش کہ سکتا ہے اور کیا کوئی عیاش اپنی بیویوں کی مال و زینت کی خواہش من کر انہیں کہ سکتا ہے کہ زینت کے سامان چاہئیں تو طلاق لے لو۔

پرعیاش انسان عورتوں میں بے انصافی سمجے اس کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگررسول کریم سائیلیم کا یہ حال تھا کہ جب آپ بیار ہوئے تو اس حالت میں بھی دو سرول کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کراس ہوی کے ہاں چلے جاتے جس کی باری ہوتی۔ وفات سے تین دن قبل تک ایساہی کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ "رو پڑیں اور آپ کی بیویوں نے بھی کہا کہ آپ لیک جگہ ٹھر جائے۔ ہم بخوشی اس کی اجازت دیتی ہیں۔ جب آپ بیویوں نے جگہ ٹھر جائے۔ ہم بخوشی اس کی اجازت دیتی ہیں۔ جب آپ ایک جگہ ٹھر گئے جو انسان بیویوں میں افساف کرنے کا اس قدر پابند ہو کہ مرض الموت میں بھی دو سرے کے کندھوں کا سمارا لے کر ان کے ہاں باری باری جا تا ہو اسے کون عیاش کہ سکتا

عورتوں میں زیادہ وقت صرف کرنا گذار تا ہے۔ گر آپ کی بیہ حالت تھی کہ صبح سے شام تک باہر رہے اور رات کو جب گھر جاتے تو کھانا کھا کرلیٹ جاتے اور پھر رات کو جب گھر جاتے تو کھانا کھا کرلیٹ جاتے اور پھر رات کو اُٹھ کر عبادت کرتے۔ اس طرح بند ھے ہوئے او قات میں آپ کو عیاشی کے لئے کو نساو قت ملتا تھا۔

یس آپ کی گئی ہیویوں کو دیکھ کریہ نہیں کہا مسلل کر میم مسلل کی نیویوں کو دیکھ کریہ نہیں کہا و سول کریم مسلل کی شاویوں کی غرض کو مد نظر رکھ کر آپ نے شاویاں کیں۔ خدا کے لئے یا اپنے نفس ویکھنا یہ چاہئے کہ کس غرض کو مد نظر رکھ کر آپ نے شاویاں کیں۔ خدا کے لئے یا اپنے نفس

کے گئے۔ اگر خدا کے لئے کیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کا زیادہ بیویاں کرنا عیاشی کی دلیل ہے۔ میں ثابت کرچکا ہوں کہ آپ کا ایک سے زیادہ بیویاں کرنا نفس کی خواہشات کے لئے نہ تھا۔ کیونکہ انہیں تو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کوئی اور تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ ایک ایک قوم میں مبعوث ہوئے تھے جس کے مرد اور عور تیں سب شریعت سے بے خبرتھے۔ اس قوم میں آپ نے شریعت کو رائج کرنا تھا۔ پس آپ نے مختلف خاند انوں کی بیویوں سے شادیاں کی موروں کے ساوں کو کئیں۔ آپ کہ وہ دین کے اس حصہ کو جو عور توں سے تعلق رکھتا ہے سکھ کر اپنی ہم جنسوں کو تعلیم دیں اور یہ ایک محض بیٹنی غرض تھی اور آپ کا زیادہ شادیاں کرنا اور ان میں انصاف قائم کے سے کہ عیاثی۔

اور اب جب کہ میں بیہ ثابت کر چکا ہوں کہ جس رنگ میں آپ نے عور توں سے معاملہ کیا ہے وہ عیاثی نہیں بلکہ قربانی ہے۔ تو ہہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کہ آپ نے این امت کے اننی لوگوں کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے جو آپ کی طرح عور توں سے معاملہ كر سكيں تواس علم سے كسى ظلم كى بنياد نهيں يڑى - بلكه دنيوى تزقى كے لئے ايك بهت برى قربانی اور ملک کی اخلاقی در ستی کے لئے ایک بہت بردی تدبیر کے لئے دروازہ کھلار کھا گیا ہے۔ باقی رہاغلامی کااعتراض۔ اس کے متعلق مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور بہت سے پہلوؤں پر بحث کا مختاج ہے۔ پس میں ایک صاف اور سیدھا طربق اس مسلہ کے حل کرنے کے لئے اختیار کرتا ہوں۔ کما جاتا ہے کہ آپ نے غلامی کو رائج کر کے دنیا پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کی زندگی پر غور کر کے و مکھ لیں کہ کیا آپ غلاموں کے حامی تھ یا غلامی کے حامی۔ اور بدبھی کہ غلام آپ کے دوست تھے یا آپ کے دشمن۔ کیونکہ ہرایک قوم اپنے فوائد کو دو سروں کی نسبت زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ پہلی بات کو معلوم کرنے کے لئے میں آپ کی جوانی کا ایک واقعہ بیان کر تا ہوں۔ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر پیپیس سال کی تھی اور اس عمر میں انسان کا دماغ حکومت کے خیالات سے بھرا ہوا ہو تا ہے۔ حضرت خدیجہ ؓ نے شادی کے بعد اپنا سب مال اور اینے سب غلام آب کے سیرد کر دیے اور آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب بتاؤ کہ یہ شخص جس نے جوانی کے ایام میں دولت ہاتھ آتے ہی یہ کام کیاہے غلامی کاجامی کہلا سکتا ہے یا غلاموں کا۔ پھرایک مثل مشہور ہے کہ ماں سے زیادہ چاہنے والی گئنی ۱۸ کہلائے۔
غلاموں کی رائے
اب سید ھی بات ہے کہ غلاموں سے زیادہ کسی کو ان کی آزادی کاخیال
نمیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ غلاموں کی رسول کریم ماٹھی کے متعلق کیا رائے تھی۔ اگر
غلام آپ کو اپنا محن سمجھتے ہیں تو ماننا پڑے گاکہ آپ غلاموں کے محن تھے نہ کہ غلامی کے حامی۔

اس کے متعلق میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے ظاہر ہے کہ غلام آپ کے کیے ولداوہ تھے۔ نبوت کی زندگی کے پہلے سات سال میں کل چالیس آدی آپ پر ایمان لائے تھے۔ ان میں سے کم سے کم پندرہ غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے۔ گویا کل مومنوں کی تعداد میں تبینتیسی فیصدی غلام تھے اور مکہ کی آبادی کا لحاظ رکھا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی مومنوں سے نوے فیصدی غلام تھے۔ مکہ کی آبادی دس بارہ ہزار کی تھی ۔ جس میں چالیس پچاس آدی ایمان لائے تھے اور زیادہ سے زیادہ پانچ چھ سو غلام وہاں ہوگا۔ پس کیا یہ مجیب بات نہیں کہ دس بارہ ہزار میں سے تمیں چینتیس آدمی ایمان لائے اور پانچ چھ سو آدمیوں میں سے پندرہ سولہ آدی۔ کیا غلاموں کا اس کثرت سے آپ پر ایمان لانا اس امر پر دلالت نہیں کر تاکہ غلام آپ کو اپنا رہائی دہندہ سمجھتے تھے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم ملٹائیل پرایمان لا کرجن لوگوں نے غلاموں کا تکلیفیں اٹھانا سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھا کیں' وہ غلام ہی تھے۔

مناج چنانچہ خباب بن الارت ایک غلام تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے۔ وہ نمایت ابتدائی خباب ایم میں آپ پر ایمان لائے۔ لوگ انہیں سخت تکالف دیتے تھے۔ حتی کہ انہی کی بھٹی کے کو کلے نکال کر ان پر انہیں لٹا دیتے تھے اور اوپر سے چھاتی پر پھر رکھ دیتے تھے تاکہ آپ کمرنہ ہلا سکیں۔ ان کی مزدوری کا روپیہ جن لوگوں کے ذمہ تھاوہ روپیہ ادا کرنے سے منکر ہوگئے۔ گرباوجود ان مالی اور جانی نقصانوں کے آپ ایک منٹ کے لئے بھی متذبذب نہ ہوئے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ کی پیٹھ کے نشان آخر عمر تک قائم رہے۔ چنانچہ حضرت عمر کی عکومت کے ایام میں انہوں نے اپنے گذشتہ مصائب کا ذکر کیا تو انہوں نے ان سے پیٹھ کہ دکھانے کو کہا۔ جب انہوں نے پیٹھ پر سے کپڑا اٹھایا تو تمام پیٹھ پر ایسے سفید داغ نظر آئے جیسے کہ برص کے داغ ہوتے ہیں۔

اب غور کرو اگر محمد ماں ایک غلامی قائم کرنے کے لئے آتے تو چاہئے تھا کہ خباب آپ کی گردن کا نئے کے لئے جا تا'نہ بید کہ آپ کی خاطر گرم کو کلوں پر کو ثبا۔

کرون کائے کے لئے جا آئنہ ہے کہ آپ کی خاطر کرم کو کلوں پر تونا۔

زید " پھرایک اور غلام زید ابن حار شہتے۔ جو ایک عیسائی قبیلہ میں سے تھے۔ ان کو کسی جنگ میں قید کر کے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بلتے بلتے حضرت خدیجہ کے قبضہ میں آئے اور انہوں نے شادی پر سب جائیداد سمیت انہیں آنحضرت مالیا گیا ہے سپرد کردیا اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ لگا کہ وہ مکہ میں ہیں تو ان کا باب اور پچا آئے اور رسول کریم "سے کما۔ ان کو آزاد کردیں۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے آزاد کیا ہوا ہے۔ جمال پر چا ہے چلا جائے۔ اس پر اس کے باپ نے کما چلو بیٹا۔ گرانہوں نے کما۔ آپ کی میرے حال پر بیوی مہرانی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ محمد مالی گیا ہے بیار المجھے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے میں انہیں بھو ڈکر نہیں جاسکا۔

اب غور کروایک نوجوان پکڑا ہوا آتا ہے۔ ماں باپ کی یاد کے نقش اس کے دل پر جے ہوئے ہوئے ہیں۔ مگرجب باپ آکراسے کتا ہے کہ ہمارے ساتھ چل تو دہ کتا ہے جھے محمر مقابقہ کی صحبت سے اور کوئی چیزا چھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد وہ آپ کے دوئی کے دقت آپ ایمان لا تا ہے اور آخر ایک دن اپنے خون سے حق رفاقت اداکر تا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ فدائیت اور محبت ایک غلام کو اس مخص سے ہو سکتی تھی جو غلامی کا عامی تھا۔

مبلال من ایک اور غلام تھے جن کا نام بلال تھا اور جو رسول کریم مل تاہی ہے جانی دشمن امیہ اس خلال میں بین رسول کریم مل تاہی ہی رسول کریم مل تاہی ہی اس نے تھے۔ اس خدار اکوئی غور کرے کہ اگر رسول کریم مل تاہی ہی کہتا تھا۔ مگروہ ایمان سے باز نہ آتے تھے۔ اس خدار اکوئی غور کرے کہ اگر رسول کریم مل تاہی ہوئی کیا تاہو خیال امیہ جیسے دشمن رسول کے گریس رہ کر آپ کے خلاف کیا کیا شوخیاں نہ کرتے ۔ وہ ایک دشمن امیہ جیسے دشمن رسول کے گریس رہ کر آپ کے خلاف کیا کیا شوخیاں نہ کرتے ۔ وہ ایک دی تری بڑی ان نیادہ نہ ہو کر اور ہر قتم کی مخالف با تیں س کر بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں اور بری بڑی تکان زبان زیادہ نہ جانے ہیں۔ ان کا آتا اس وجہ سے انہیں گرم ریت پر لٹا دیا کر تا اور وہ چو نکہ عربی زبان زیادہ نہ جاند ہی ہو کہ نہ کہ سے مراحد احد کتے رہتے تھے۔ اس کے وہ زیادہ تو بھی نہ کہ سے مراحد احد کتے رہتے تھے۔ اس کی ان کے یاؤں سے باغدھ کراؤوں کے سرد کر دیتا تھا وہ انہیں گیوں میں گھٹتے پھرتے تھے حتی کہ ان کے یاؤں سے باغدھ کراؤوں کے سرد کر دیتا تھا وہ انہیں گیوں میں گھٹتے پھرتے تھے حتی کہ ان کے یاؤں سے باغدھ کراؤوں کے سرد کر دیتا تھا وہ انہیں گیوں میں گھٹتے پھرتے تھے حتی کہ کہ کہ

بلال کی پیٹی کا چڑا اتر جاتا تھا۔ مگر رسول کریم ملٹی آپائی محبت کا نشد پھر بھی نہ اتر تا تھا اور جس ایمان کی حالت میں ان پر مارپڑنی شروع ہوتی تھی۔ اس سے بھی زیادہ ایمان پر اس مار کا خاتمہ ہو اکر تا تھا۔

اب غور کرویہ محبت اس کے دل میں کس طرح پڑ سکتی تھی۔ اگر وہ محمد مل اللہ اللہ اللہ علاموں کا حامی اور آزاد کرانے والانہ سمجھتا۔ اس کے سواوہ کونسی چیز تھی جو اسے آپ کے دستمن کے گھر میں رہ کر بھی آپ کی طرف ماکل کر رہی تھی۔

سمیہ چوتھا شخص ایک عورت لونڈی تھی جن کانام ممیہ تھا۔ ابو جہل ان کو سخت دکھ دیا کر تا تھا آگہ وہ ایمان چھوڑ دیں لیکن جب ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی تو ایک دن ناراض ہو کر اس نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو مار دیا۔ انہوں نے جان دے دی مگر محمد رسول اللہ مالیکی پر ایمان کو نہ چھوڑا۔ اب سوچو کہ مرد تو مرد عورت لونڈیاں جو شدید ترین دشمنوں کے گھر میں تھیں انہوں نے کس قربانی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر وہ بید دیکھتیں کہ رسول کریم مالیکی نازک میں سے ہوتے ہوئے وہ اس طرح آپ کے لئے اپنی جان قربان کر عمق تھیں۔

عمّار الله پانچویں مثال عمار کی ہے جو سمیہ کے بیٹے تھے۔ انہیں جلتی ریت پر لٹایا جا تاتھا۔

صہیب نظ ایک غلام صیب تھے جو روم سے بکڑے آئے۔ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے۔ جنہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھاوہ بھی رسول کریم ملی آتی پر ایمان لائے اور آپ کے لئے بہت سی تکایف اٹھا کیں۔

ابو کلیمہ ایک غلام تھے وہ بھی رسول کریم ماٹھ کی پابتدائی ایام میں ایمان لائے۔

ابو کلیمہ اندھ کر انہیں بھی گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ ایک دفعہ رسی باندھ کر انہیں کھینچا جا رہا تھا کہ
پاس سے کوئی جانور گذرا۔ ان کے آقانے ان کی طرف اشارہ کرکے انہیں کہا۔ یہ تمہارا خدا
ہے انہوں نے کہا میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کا گلا گھونٹا اور پھر
بھاری پھران کے سینہ پر رکھ دیا۔ جس سے ان کی زبان باہر نگل آئی اور لوگوں نے سمجھا کہ مر
گئے ہیں۔ دیر تک کلئے کلانے سے انہیں ہوش آئی۔

لبينه الله ايك كنيز تحيل - يه بهى نهايت ابتدائى ايام مين اسلام لا كين حفزت عمر اپ

اسلام لانے سے پہلے انہیں اسلام کی وجہ سے تکلیف دیا کرتے تھے گرید اپنے اسلام پر قائم رہیں۔

زنیزہ بھی ایک کنیز تھیں اور ابتدائی ایام میں ہی ایمان لا کیں۔ حضرت عمر اپنے اسلام فرنیزہ کی ایک کنیز تھیں اور ابتدائی ایام میں ہی ایمان لا کیں۔ حضرت عمر اپنے اسلام ان نے سے پہلے انہیں ستایا کرتے۔ ابو جہل نے مار مار کران کی آئکھیں پھوڑ دیں۔ مگر باوجود اس کے انہوں نے رسول کریم مان آجا کی رسالت کا انکار نہ کیا۔ ابو جہل اسے دیکھ کر غصہ سے کہا کرتا تھا کہ کیا ہم اسٹے حقیر ہو گئے ہیں کہ ذنیزہ نے تو سچا دین مان لیا اور ہم نے نہ مانا۔

ای طرح نهدید اورأم عبیس دو کنیزیں تھیں جو کی زندگی میں فرد نهدید اورأم عبیس دو کنیزیں تھیں جو کی زندگی میں فرد سے سخت مصائب اسلام لانے کی وجہ سے سخت مصائب برداشت کئے۔

عامر بن فہیرہ بھی ایک غلام تھے۔ جنہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کر دیا۔ انہیں بھی عامر نظم اسلام لانے کی وجہ سے سخت تکالیف دی گئیں۔

حمامہ بلال کی والدہ تھیں۔ یہ بھی اسلام لا ئیں اور اسلام کی خاطرانہوں نے تکالیف حمامہ اللہ کی خاطرانہوں نے تکالیف حمامہ اللہ اللہ کیں۔ ان کے علاوہ اور غلام اور لونڈیاں بھی تھیں جو آپ پر ایمان لا ئیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے سخت تکلیفیں اٹھا ئیں۔

غرض رسول کریم مالیگیا کی نبوت کے ابتدائی سات سالوں میں کل چالیس افراد نے آپ کو مانا۔ جن میں سے کم سے کم ۱۴ ۱۵ غلام تھے۔ اور انہوں نے آزاد لوگوں سے زیادہ تکالیف اٹھا کیں اگر رسول کریم مالیگیا تھا کی قائم کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے دشمن ہوتے نہ کہ آپ برایمان لاتے۔

علادہ ان غلاموں اور لونڈیوں کے جو آپ پر ایمان لائے۔
غیر مسلم غلاموں کی ہمدردی

ملہ کے اکثر غلام اور لونڈیاں آپ سے ہمدردی رکھتے
سے چنانچہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کی موجب بھی ان کی ایک غیر مسلمہ لونڈی ہی تھی۔
جس کی تفصیل ہے ہے کہ ایک دفعہ ابو جمل نے رسول کریم ملی آئی ہے کہ ایک دفعہ ابو جمل نے رسول کریم ملی آئی ہے کہ ایک دفعہ ابو جمل نے رسول کریم میں آئی ہے تھے اور ابھی ایمان نہ لئے اٹھا اور آپ کو بہت تکلیف دی۔ حضرت حمزہ جو رسول کریم کے چچا تھے اور ابھی ایمان نہ لائے تھے ان کی ایک لونڈی دکھے رہی تھی۔ اسے بہت صدمہ ہوا اور سارا دن گڑھتی رہی۔

جب حضرت حزوہ کھر آئے تو کسی بات کا بہانہ ڈھونڈ کر اس نے طعنہ دیا کہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو۔ دیکھتے نہیں تمہارے بھتے کو ابو جمل نے کس طرح دکھ دیا ہے۔ حضرت حمزہ شکار کے شائق تھے اور ادھر ادھر پھرنے میں وقت گذار تے تھے۔ اور حالات سے ذیادہ واقف نہ تھے۔ لونڈی سے یہ بات من کر ان کا دل اندر ہی اندر گھائل ہو گیا۔ واقع کی تفصیل منی اور غیرت سے بے تاب ہو کر باہر نکل آئے۔ مجلسِ کفار میں آئے۔ ہاتھ میں تیر کمان تھا۔ لونڈی نئے جھے اس طرح واقع بیان کیا تھا کہ ورد اور غصہ دونوں جذبات بے طرح آلی ہوشی ہو تھے۔ اور بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ مجلس میں آکر ایک دیوار سے نیک لگا کر گھڑے ہو گئے اور اور بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ مجلس میں آکر ایک دیوار سے نیک لگا کر گھڑے ہوگئے اور طرح کھڑے تھے کہ ابو جمل کی نگاہ پڑگئی اور وہ بولا خیر ہے حمزہ تم تو اس طرح کھڑے ہوجس طرح انسان لوائی پر آمادہ ہو آئے۔ اس کا میہ کمانقا کہ یہ ٹوٹ پڑے اس کے منہ پر تھیٹر مارا اور طرح انسان لوائی پر آمادہ ہو آئے۔ اس کا میہ کمانقا کہ یہ ٹوٹ کے محد ( ماٹھیڈی کی کو صد سے بڑھ کر ستایا ہے۔ طرح انسان لوائی پر آمادہ ہو آئے۔ اس کا میہ کمانقا کہ یہ ٹھڑا کہ کو جس کردے کا سردار تھا کہ کہا کہ کا کہ دے لیکن اردگر دے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جھڑا اکہ کو جسم کردے گا مسلم کرا کے خور کے بعد ایک دوران سے حضرت حمزہ کو اسلام کی طرف توجہ ہو گئی۔ ایک دو دن کے غور کے بعد فیصلہ کرلیا کہ اسلام سے ہے اور اسے ایکان کا اعلان کردیا۔

ای طرح جب رسول کریم مل آلی طائف گئے اور وہاں سے زخمی ہو کرواپس آئے تو ایک غلام نے ہی آپ سے ہدردی کی اور آپ کی حالت کو دیکھ کررو تارہا۔

بات یہ ہے کہ سب غلام جانتے تھے کہ آپ ان کو آزاد کرانے کے لئے آئے ہیں نہ کہ
ان کی غلای کی زنجیروں کو اور مضبوط کرنے کے لئے۔ اس لئے وہ سب آپ سے محبت رکھتے
تھے اور آپ سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان کا شروع زمانہ میں ایمان لانا اور سخت تکالیف اٹھانا
اور آخر تک ساتھ دینا اس امر کا ثبوت ہے کہ مکہ کے تمام غلام اور تمام لونڈیاں اس امر کو
سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ مل تکائیل کی تعلیم غلاموں کو آزاد کرانے والی ہے۔ تبھی ان میں سے
سب کے سب جو سمجھد ارتھے آپ پر ایمان لائے۔ یا اگر اس کی جرأت نہ کرسکے تو آپ کی مدد
کرتے رہے اور آپ سے اظہار ہمدردی کرتے رہے اور کیا یہ مجیب بات نہیں کہ جن لوگوں کا
معاملہ ہے وہ تو رسول کریم مل تکھیل کو غلاموں کا آزاد کرانے والا قرار دیتے ہیں اور جو لوگ نہ

اس وقت تھے اور نہ ان کو غلامی ہے کچھ تعلق ہے اور نہ انہوں نے غلاموں کے آزاد کرانے میں بھی بھی کوئی حصہ لیا ہے۔ وہ غلامی کے متعلق آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس عملی کام کے علاوہ اس امر پر بھی غور کرنا چاہئے کہ رسول کریم ساٹھیوا کے زمانہ سے پہلے غلامی کا رواج تھا اور کوئی ملک غلامی سے یاک نہ تھا۔ ہندوستان میں مجھے نہیں معلوم دو سری قتم کی غلامی تھی یا نہ تھی۔ گراچھوت اقوام سب کی سب غلام ہی ہیں وہ اعلیٰ پیشوں سے محروم ہیں اور ان کا فرض ہی برہمنوں کی خدمت مقرر کیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دو سرے لوگوں میں غلاموں کو کھانا کپڑا دینے کا رواج تھا۔ یہاں جن لوگوں نے غلامی کا رواج دیا تھا۔ انہوں نے کھانے کپڑے سے بھی دست برداری دے دی تھی اور غلام کا فرض مقرر کیا تھا کہ وہ اپنے لئے بھی کمائے اور برہمنو ں کی بھی خدمت کرے۔ ایران اور روم بھی غلامی میں ا یک دو سرے سے بڑھے ہوئے تھے۔ ان ممالک کے لوگوں نے غلامی کے دُور کرنے کا کیا علاج مقرر کیا تھا ، پچھ بھی نہیں۔ یہ صرف محمد رسول الله مانگیا کالایا ہوا دین تھا جس نے یہ قانون بنایا کہ ہر آزاد کو قید کرنے والا قتل کامجرم سمجھا جائے گا۔ پھرییہ شرط لگائی کہ غلام بنانا صرف اس جنگ میں جائز ہے جو جنگ کہ وسمنِ اسلام صرف اس لئے کریں کہ مسلمانوں سے تلوار کے زور سے اسلام چُھڑوا ئیں۔ حالا نکہ اس تعلیم سے پہلے تمام ممالک میں سیاسی جنگوں کے قیدیوں کو بھی غلام بنایا جا تا تھا۔ پھر بیہ شرط لگا دی کہ الیی مذہبی جنگ میں بھی جو قید ہو اس کے ساتھ و ہی سلوک کرو جو اپنے گھرکے لوگوں سے کرتے ہو۔ جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ' جو پیتے ہو وہ پلاؤ' جو پینتے ہو وہ پہناؤ۔ پھر میہ شرط کی کہ باوجو د اس خاطرے ہراک غلام کو بیہ حق دیا جا تاہے کہ جب وہ چاہے آزاد ہو جائے۔ ہاں چو نکہ وہ ایک ظالمانہ جنگ میں شریک ہوا ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی لیافت کے مطابق خرچ جنگ ادا کر دے یا اس کے رشتہ دار کر دیں۔ پھر پیہ شرط لگادی کہ اگر غلام کے رشتہ داریا اہل ملک اس کو نہ چَھڑوا سکیں اور اس کے پاس روپیہ نہ ہو تو ہر غلام کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور اس کا آقا مجبور ہو گا کہ اس کی طاقت کے مطابق خرچ جنگ اس پر ڈال دے اور اسے نیم آزاد کر دے کہ وہ اپنی کمائی سے قبط دار ردپیہ اداکر کے اپنے آپ کو آزاد کرائے اور جس دقت پیہ قبط مقرر ہو'ای وقت سے غلام کو عملاً آ زادی حاصل ہو جائے۔ پھریہ تھم دیا کہ جو غلام کو مارے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کاغلام آزاد سمجھا جائے۔ پھر کئی گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کریا مقرر کیا تا کہ جو کوئی غلام رہ جائے وہ اس طرح آزاد ہو جائے۔ اور پھرائی پربس نہیں گی۔ آخر یہ بھی علم دے دیا کہ حکومت کے مال میں غلاموں کا بھی حق ہے حکومت کو چاہئے کہ ایک رقم ایسی مقرر کرے جس سے وہ غلام آزاد کراتی رہے۔ اب سوچو کہ غلامی تو ہر ملک میں رسول کریم میں ہی ہے ہی بیلے ہی پائی جاتی تھی۔ آپ نے تو جاری نہیں گی۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ اس کا دائرہ می وہ انہیں۔ گرباو جوداس کے محدود کردیا۔ اور پھرالیے سامان پیدا کردیئے کہ عملاً غلام آزاد ہی ہو جائیں۔ گرباو جوداس کے ابتدائی زمانہ میں غلام باتی رہ گئے تھے تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ تھی کہ اسلامی احکام کے ماتحت ان سے آقاویہ ہی سلوک کرنے پر مجبور تھا جیسے کہ اپنے نفس یا اپنے موزوں سے وہ کر تا تھا۔ اور غریب غلام جانئے تھے کہ ایک مسلمان کا غلام رہ کر اگر ان پر سو دو سویا ہزار دو ہزار روپیہ خرچ ہو تا ہے 'تو آزاد رہ کروہ سات آٹھ روپیہ سے زیادہ نہ کما شکری ہی آزاد کی جانس کی حالت کو بدلنا نہیں سے زیادہ آسائش پاتے تھے اور اسلامی احکام سے فائدہ اٹھا کروہ اپنی نگ حالت کو بدلنا نہیں جو اپنی نگ حالت کو بدلنا نہیں جو اپنی نگ حالت کو بدلنا نہیں جو اپنی نگ حالت کو بدلنا نہیں جانے تھے۔ پس رسول کریم سی آئی غلامی کے قائم کرنے والے نہیں تھے۔ بلکہ غلامی کے منا نے میں اور کسی نے حصہ نہیں لیا۔ بلکہ منانے والے تھے اور آپ سے بڑھ کر غلامی کے منا نے میں اور کسی نے حصہ نہیں لیا۔ بلکہ آپ کام سے ہزارواں حصہ کم بھی کسی نے کام نہیں کیا۔

## رسول الله م کے احسانات

اب میں آپ کے احسانات کی طرف آتا ہوں۔ لیکن احسانات بیان کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں ہو احسانات اور قربانیوں دونوں کے متعلق کام آئے گا۔ بید واقعہ مکہ کا ہے۔ عُتبہ جو ایک بڑا سردار تھا'آپ کے پاس آیا اور آکر کہنے لگا۔ کیا تہمیں بید اچھا لگتا ہے کہ آپس میں خونریزی ہو اور بھائی بھائی سے مُجدا ہو جا کیں۔ اگر نہیں تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں' اسے مان لو۔ وہ تجویز بیہ ہے کہ تمہاری کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ اگر تہمیں مال حاصل کرنے کی خواہش ہے تو ہم سب اپنے اموال کا ایک حصہ تمہیں دینے کے لئے تیار ہیں۔ اور اگر اس بات کی خواہش ہے کہ حکومت حاصل ہو تو ہم سب اس بات کے لئے تیار ہیں کہ تہمیں اپنا سردار بنا کیں۔ اور اگر خوبصورت عورت ہو تو ہم عورت کو بہند کرو وہ ہم تمہیں دینے کے لئے تیار ہیں۔ اور اگر تا ہیں۔ اور اگر تم بیار ہو تو بھی

بناؤ كه ہم علاج كے لئے بھى تيار ہيں۔ غرض عزت چاہتے ہو تو عزت دینے كیلئے تيار ہيں 'اگر بادشاہت چاہتے ہو تو بادشاہت دینے كے لئے 'اگر عورت چاہتے ہو تو عورت دینے كے لئے اور بمار ہو تو علاج كرنے كے لئے ہم تيار ہيں۔ مگرتم يہ كمنا چھو رُدوكہ خدا ايك ہے۔

رسول کریم مانظیم نے فرمایا مجھے تمہاری ان چیزوں کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں۔ میرا جواب سنو۔ یہ فرماکر آپ نے چند آیات قرآن کی تلاوت فرمائیں جن میں توحید کی تعلیم تھی۔ ان آیات کو سن کرعتبہ پر انتااثر ہواکہ اس نے واپس جاکر کمایہ نہ جھوٹا ہے اور نہ ساحرہے ' اس کی مخالفت جھوڑ دو۔

اب میں آپ کے احسانات کی قسمیں ہیں۔ ایک احسانات کاذکر کرتا ہوں۔ احسان کئی قسم کے ہوتے احسانات کی قسمیں ہیں۔ ایک احسان وقتی ہوتے ہیں اور دو سرے لمج عرصہ کے لئے۔ پھر آگے ان کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) طبعی یعنی فطرت کے تقاضا کے ماتحت ہیں۔ مثلاً بچہ کی خدمت کا تقاضا ہو تا ہے۔ (۲) عقلی یعنی ایسا احسان جو عقل کے نقاضا کے ماتحت ہو۔ مثلاً ایک مظلوم کو دیکھ کر رحم آ جانا اور اس پر احسان کرنا۔ یا ایک مخص کو جانل دیکھ کر اس پر رحم کر کے اسے علم مرد ھادیتا۔

پھر آگے عقلی احسان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ایسا احسان جس کابدلہ لینے کی امید ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کو علم پڑھاتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے خیالات کی آگے اشاعت کرے گا۔ (۲) طبعی عقل یعنی خواہشِ احسان تو بوجہ دلیل اور عقل کے ہوتی ہے مگروہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ طبعی کی طرح ہو جاتی ہے۔ انسان احسان کرنے کے لئے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ احسان ہو اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے بغیر کیا جاتا ہے۔ چیت کسی کے پاس مال ہو اور وہ کسی پر احسان کرکے اسے پچھ مال دے دے۔ دو سری قشم کا احسان ہے ہو آگ گئی ہے۔ اس میں کو دکھرہ میں ڈال کر دو سرے پر احسان کر تا ہے۔ مثلاً کسی کے گھر آگ گئی ہے۔ اس میں کو دکر اس کے مال کو یا اس کے گھر کے لوگوں کو بچانے کی احسان ہی قسمیں ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کو حشن کرتا ہے۔ مثلاً آپ کو حشن کرتا ہے۔ مثلاً آپ رسول کریم مالی ہی احسان کی قسمیں ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ رسول کریم مالی ہی احسان ہی شمیں ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ رسول کریم مالی ہی احسان ہی شمیں ہیں۔ اور پھر آپ کے احسانات صرف ان اسے دوستوں کی احسانات اپنے دوستوں کو احسانات اپنے دوستوں کو کول تک محدود شیں ہیں جو آپ کے رشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک محدود شیں ہیں جو آپ کے رشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک محدود شیں ہیں جو آپ کے رشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک محدود شیں ہیں جو آپ کے رشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک محدود شیں ہیں جو آپ کے رشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگھوں کوگھوں کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک محدود شیں ہیں جو آپ کے درشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک میں کھوں کوگوں تک کوگوں تھی ہو آپ کے درشتہ دار تھے۔ بلکہ آپ کے احسانات اپنے دوستوں کوگوں تک کوگوں تک کوگوں تک کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگوں تک کوگوں تک کوگوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں ک

سے نکل کروا قفوں اور ان سے بھی گذر کر ناوا قفوں تک بھیل گئے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کے احانات کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ان میں کسی نفع کی آپ کو امید نہ تھی بلکہ وہ ایسے ہی طبعی ہے۔ جیسے کہ مال اپنے بچہ سے حسن سلوک کرتی ہے اور پھر صرف انتہائی ہوش کے ماتحت اور عام احیان ہی آپ نے نہیں کئے بلکہ ساتھ اس کے بیہ بات تھی کہ آپ نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کروہ احیانات کئے ہیں اور ان کے بدلہ میں خطرناک سے خطرناک مشکلات میں اپنی جان کو ڈالا ہے۔ پس احیان کی تمام اقسام میں سے بہتر سے بہتر اقسام کا ظہور آپ سے ہوا ہے اور ایسے رنگ میں ہوا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی اب میں آپ کے احیانات کی چند مثالیں بیان کر تاہوں تا معلوم ہو سکے کہ آپ کے احیان کس اعلیٰ شان کے تھے۔

شرک کودور کرنا دنیا میں قائم کی۔ اب تو سب دنیا اس بات کی قائل ہو رہی ہے کہ شرک مرکب آپ مبعوث ہوئے تھے اس وقت قائل نہ تھی۔ آپ نے سارے ملک کو اپنا وشمن بنا کر اور سخت سے سخت تکالیف برداشت کر کے اس صدافت کو قائم کیا اور نہ صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کو بھی اپنا ممنون احسان کیا۔ یہ احسان صرف نہ بھی پہلو سے ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک دنیوی پہلو بھی ہے اور یہ احسان دنیا کی دنیوی پہلو بھی ہے اور یہ احسان دنیا کی دنیوی پہلو بھی مہر ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لوگ ان چیزوں کو جنہیں خدا تعالی نے ہمارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے خدا سجھنے لگیس تو بھی بھی ان کے طبعی فوائد پر غور نہیں کریں گے اور ان کو استعال کرنے کی کو شش نہیں کریں گے۔ لیکن جب لوگ ایک خدا کے قائل ہو نگے اور ان کو استعال کرنے کی کو شش نہیں کریں گے۔ لیکن جب لوگ ایک خدا کے قائل ہو نگے اور ان کو انہان کے فائدہ کے لئے قرار دیں گے تو پھر ان کے فوائد کو حاصل کرنے اور ان کو وائی خدمت میں لگانے کی بھی کوشش کریں گے اور اس طرح سائنس اور علم کی بھی ترتی ہوگی۔ پس رسول کریم مرتی ہی کوشش کریں گے اور اس طرح سائنس اور علم کی بھی ترتی ہوگی۔ پس رسول کریم مرتی ہی کہ علمی ترتی کا بھی رستہ کھول دیا ہے۔

پیداکیا ہے 'جس طرح اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ پس اگر مثلاً گری کے خواص پر غور کیا جائے تو یہ خدا تعالی کے فعل پر غور ہوگانہ کہ فد بہب کے نخالف۔ غرض رسول کریم ملکن آپیل نے فرہب اور سائنس میں صلح کرا دی اور آپ نے فرہایا طلک المعِلْمِ فَو یَضَدُ عَلیٰ کُلِّ مُسَلِمِ وَ مُورِی مُسَلِمَةً وَ لَکُ عَلَم مُدب کے خلاف نہیں۔ میرے ہر ماننے والے پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت فرض ہے کہ علم پڑھے۔ اس وقت غیر فدا بہ والے کتے ہیں کہ مسلمان جاہل ہیں۔ گریہ ہمارا قصور ہے۔ ہمارے رسول کا نہیں ہے۔ اس اعتراض سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور ہماری آئیوں کہ وجائی ہیں۔ گراس سے ہمارے رسول پر کوئی حرف نہیں آٹاکیونکہ اُس وقت آئیس نیجی ہو جاتی ہیں۔ گراس سے ہمارے رسول پر کوئی حرف نہیں آٹاکیونکہ اُس وقت جب کہ مکہ والے علم حاصل کرنا ذات سمجھتے تے اور سارے مکہ میں صرف سات آدمی پڑھے اور سارے مکہ میں صرف سات آدمی پڑھے اور سارے مکہ میں صرف ساتی ضرور تول کی وجہ سے علم پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ طلک المعلم فریشنگ علی مگل مشلِم و مشلِم فریا تھا کہ طلک المعلم فریشنگ علی مگل مشلِم و مشلِم فی مشلِم فی مسلِم و مشلِم فی مسلِم و مسلِم و مشلِم و مشلِم و می مرف سے۔

پی آگر آج کل ملمان جابل ہیں تو یہ قصور ہمارا ہے۔ ہمارے آ قاکا نہیں ہے۔ اس نے بہی تعلیم دی ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور یہ ای کا بتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے پچھلے علوم کو قائم رکھا اور نے علوم کی بنیاد ڈالی جن سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آگر مسلمان پہلے علوم کی حفاظت نہ کرتے تو ارسطو کا فلسفہ اور بقراط کی حکمت آج کوئی نہ معلوم کر سکمانوں نے ان کی کتب کے ترجے کرائے اور جب کہ ان حکماء کے اپ اہل وطن ان سکا۔ مسلمانوں نے ان کی کتب کے ترجے کرائے اور جب کہ ان حکماء کے اپ اہل وطن ان سکا۔ مسلمانوں نے ان کی کتب کے درس اپنی یو نیور سٹیوں میں جاری کئے اور ان کتب کو محفوظ کر دیا اور پھران کے ذریعہ سے یہ علوم اور خود مسلمانوں کے ایجاد کردہ علوم پین میں پنچے اور اس علوم جدیدہ کا پڑھنا کفر قرار دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ذریعہ سے یورپ کے نوجوانوں نے علوم جدیدہ کا پڑھنا کفر قرار دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ذریعہ سے یورپ کے نوجوانوں نے علوم کو سیکھا اور پھران پر مزید ترقی کر کے آج کل کے علوم کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ایک یورپین مصلمانوں نے کہ اہل یورپ کب تک دنیا کی آئے کھوں میں خاک جھو تکتے اور یہ کتے رہیں گے مسئف کلومتا ہے کہ اہل یورپ کب تک دنیا کی آئے کھوں میں خاک جھو تکتے اور یہ کتے رہیں گے مسلمانوں نے علم کی خدمت نہیں کی حالا نکہ واقعہ یہ ہے آگر سپین میں مسلمانوں کے ذریعہ علوم نہ پہنچہ تو ہم آج جمالت کی نمایت ابتدائی حالت میں ہوتے۔ غرض رسول کریم مائے تھو کے نوجو تھوں کی تھوں میں ہوتے۔ غرض رسول کریم مائے تھوں کی تھوں کی تھوں کی میں تی کو تھی کو تھوں کی ہوتے۔ غرض رسول کریم مائے تھوں کی تھوں کی تھوں کی دیا جسلمی ترقی ہولکا کھوں کی تھوں کی دیا جسلمی ترقی ہولکا کھوں کی تھوں کی دیا جسلمی ترقی ہولکا کھوں کی تھوں کی دیا جسلمی کی تھوں کی کتب کو تھوں کی کور کیا گھوں کی دیا جسلمی کی خور کور کی کور کور کورٹ کی کور کورٹ کی کور کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ ک

اممکن تھی۔

تیسرااصان آپ کابیہ ہے کہ آپ نے بہ زور اس امر کی تعلیم دی کہ علم ا ختم نہیں ہوتا سمجی ختم نہیں ہو تا۔ دنیا میں لوگ ایک مدیک ترقی کر کے جب سے کہتے استعمالی میں ہوتا۔ دنیا میں لوگ ایک مدیک ترقی کر کے جب سے کہتے ہیں کہ اب ترقی نہیں ہو سکتی تو علم مٹنا شروع ہو جاتا ہے اور تمام علوم اور قوموں کے تنزل کا جب ہی یہ ہے کہ ایک حد تک پہنچ کریہ خیال کرلیا جاتا ہے کہ اس سے اویر اور کیا ترقی ہوگی۔ رسول کریم مل ﷺ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس خطرناک مرض کو معلوم کیا اور دنیا کے سامنے پیش کرکے اس سے اسے بچایا اور بڑے زور سے تعلیم دی کہ علم خواہ کوئی ہو تھی ختم نہیں ہو تا۔ پس ہمیشہ علم کی شحقیق کرتے رہو اور تبھی کسی جگہ پر ٹھسرنہ جاؤید کتنا بردا نکتہ ہے۔ ہم لوگ اپنے ایمان کے لحاظ سے رہی مانتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ سے برھ کرنہ کوئی عالم ہوا اور نہ ہوگا۔ گر آپ بھی بیہ دعاکیا کرتے تھے کہ زُبِّ ذِ دُنِیْ عِلْمًا الله ال خدا میراعلم اور بردها۔ اس کا بید مطلب ہے کہ محمد مالٹائیل بھی علم کے انتہائی مقام کو نہیں پہنچ سکے اور خدا تعالی کے بنائے ہوئے غیر محدود راستوں پر برابر آگے ہی آگے ریجی رہے اور ہیشہ اطّافہ علم کی خواہش آپ کے دل میں موجزن رہی۔ پس جب رسول کریم ما تاہیں جو علم روحانی کے تکمل کرنے والے تھے دعا کرتے رہے کہ ان کاعلم اور بڑھے تو کو نس علم ہو سکتا ہے جو ختم ہو جائے اور کونسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی علم کو ختم کر لے۔ اور جب علم کی حد کوئی نہ رہی تو معلوم ہوا کہ اہل علم کابیہ فرض ہے کہ اپنے اپنے شعبہ میں ہیشہ مزید ترقی کے لئے کوشش کرتے رہا کریں اور کسی مقام پر پہنچ کریہ خیال نہ کریں کہ اب ترقی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی اور نے علوم نکلتے رہیں گے اور ایجادات ہوتی رہیں گے۔ جس طرح رسول کریم ملٹھ آپیا نے بیہ احسان کیا ہے کہ علوم کسی مقام پر ختم ہر مرض کی دوا نہیں ہوتے۔ ای طرح آپ کا یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ ہر اک انسانی ضرورت کا خدا تعالیٰ نے علاج مقرر کیا ہے اور کوئی ضرورت حقہ نہیں جس کے بورا کرنے کا سامان نہ موجود ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں **لکُ**لٌ دَاءِ دَ**وَ**اءُ <sup>۲۲</sup> ہر مرض کا علاج خدا تعالی نے مقرر فرمایا ہے یہ تعلیم آپ نے اس وقت دی تھی جب کہ طب میں ہزاروں بیاریوں کے متعلق کہا جاتا تھاکہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آج بھی جب کہ طب اتنی ترقی کر گئی ہے۔اطباء کہتے میں کہ کئی بیاریوں کا کوئی علاج نہیں۔مگر رسول کریم ماٹنڈیوی ایسے ملک

میں پیدا ہو کر جہاں کوئی طبیب نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بیاری الیی نہیں جس کی دوا نہ ہو۔
تجسّس کرو علاج بالو گے۔ آپ کے اس تھم کے ماتحت مسلمانوں نے علم طب کی طرف توجہ کی
اور بیسیوں بیاریوں کا علاج معلوم کر لیا۔ اور اب یورپ کے اطباء اس تعلیم کی صداقت کو
ثابت کر رہے ہیں کہ مخلف لاعلاج سمجی جانے والی بیاریوں کاعلاج تلاش کر رہے ہیں اور کئی
بیاریوں کا علاج دریافت کر بچے ہیں۔ یہ تعلیم صرف امراض ہی کے متعلق نہیں بلکہ دو سری
ضروریات کے متعلق بھی ہے اور اس اصل پر عمل کرنے والے بیشہ کامیابی کا منہ دیکھتے رہیں
گے۔

اخلاقی ترقی کاگر ہے اور جس سے بدی کا قلع قع ہو جا آپ نے اخلاقی ترقی کے متعلق دی اخلاقی ترقی کاگر ہے اور جس سے بدی کا قلع قع ہو جا آ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان خواہ کیسی گندی طالت میں پہنچ جائے یہ نہ سمجھ کہ وہ نیک نہیں بن سکتا۔ اس تعلیم کے ذریعہ سے رسول کریم مل آلی ہے ایوسی اور ناامیدی کی جڑکاٹ کررکھ دی ہے۔ آپ نے خدا تعالی سے علم پاکر فرمایا۔ إنّه کاکیانکٹ مِن دُوج اللّه اِللّه اللّه الْقَوْمُ الْکِفِرُ وْ نُ اللّه کہ خدا کی رحمت سوائے انکار کرنے والے کے اور کوئی مالوس نہیں ہوتا۔

اب دیکھواس اصل کے ماتحت کس حد تک امید کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عام طور پر بدی اس طرح پھیلتی ہے کہ جو شخص بدیوں میں مبتلا ہو چکا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اتنی بدیاں کرلی ہیں تو اب میں کمال نیک بن سکتا ہوں اور جب وہ یہ رائے قائم کرلیتا ہے تو وہ بدیوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ خواہ اس سے کتنی ہی بدیاں سرز د ہو چکی ہیں۔ وہ نیک ہو سکتا ہے اور واپسی کا راستہ اس کے لئے بند نہیں ہے تو اس کے نیک بن جانے کا ہروقت احتمال سے۔

ندکورہ بالا اصل کے ماتحت

یکے دل سے جبتو کرنے والا ضرور کامیاب ہوجا تاہے

ہی رسول کریم ماتھ کیا ہے اور کامیاب ہوجا تاہے

دنیا پر یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ تھی جبتو بھی ضائع نہیں جاتی۔ چنانچہ

اللہ تعالی کے علم سے آپ یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ وَ اللّٰذِیْنُ جَاهَدُ وَا فِیْنَا لَنَهُدِ یَنَاهُمُ

مسٹبلَنا ۴ کے یعنی اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملنے کے لئے کوشش کریں گے ہم
ضرور ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یعنی جو بھی سے دل سے جبتو کرے گاوہ خدا کو پالے گا۔ یہ

اور بات ہے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ ہدایت دے مگردے گا ضرور۔ اور بیہ کہنا کہ سکھ یا ہندو
یا عیسائی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بالکل غلط ہے۔ طلبِ ہدایت کے متعلق ہراک کی دعا قبول
ہوتی ہے اور اگر کوئی سیچے دل سے جبچو کرے تو ضرور اسے سیدها رستہ دکھایا جائے گا۔ اور
جب اس کی دعا اپنی حد کو پہنچ جائے گی تو خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا جن کی مدد سے وہ
کشاں کشاں اس راستہ پر پڑ جا کیں گے۔ جس پر چل کر خدا تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔

پھٹا احمان رسول کریم مل کی ہے کہ آپ نے قوی امتیازات کو مٹاکر مساوات انسانی مساوات کو قائم کیا ہے۔ آپ سے پہلے ہر قوم اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دیتی تھی۔ عرب تحقیر کے طور پر کہتے کہ مجمی جابل ہیں۔ ان کی ہمارے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے۔ مجمی عرب وحثی ہیں۔ روی کہتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ مول کریم مل کی کہتے تھے کہ عرب وحثی ہیں۔ روی کہتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ رسول کریم مل کی کہتے تھے کہ عرب فیضل علیٰ عکب ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ رسول کریم مل کی فی فیضل علیٰ عکب ہم بھی ویسے اور ہیں۔ عربوایا در کھو۔ تم کو دو سروں پر کوئی نضیلت نہیں دی گئی۔ تم بھی ویسے ہی ہو جسے اور ہیں۔ سوائے اس صورت کے کہ تم خدا کے خوف میں دو سروں سے بڑھ جاؤ اور یہ نضیلت نسل کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ تقویٰ کی وجہ سے۔

اگر رسول کریم سائی ای قوم کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے کہ تہیں دو سروں پر کوئی فضیات نہیں ہے تو کہا جا سکتا کہ اپی قوم کو بڑھانے کے لئے ایسا کہہ رہے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی فضی چو ہڑوں اور چماروں میں سے کھڑا ہو کر کے۔ کہ اے پنڈتو اور برہمنو! تم کو کسی اور قوم پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تعلیم مساوات قائم کرنے کیلئے نہیں بلکہ اپی عزت قائم کرنے کے لئے ہیں اگر کوئی سید کھڑا ہو کر سیدوں کو کے کہ تمہیں دو سروں پر انسان ہونے کے لئاظ سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ وہ اپنی قوم کو ایک کہ تعلیم وے کران پر احسان کر رہا ہے۔ رسول کریم مائوائی کے علم کو دیکھو آپ نے ایسے بی الفاظ میں قصیحت کی ہے جو آپ کی قوم کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کے درجہ کو گراتے ہیں نہ یہ کہ اوروں کو کہتے ہیں کہ تم فرماتے کہ اے جمیو! تم رومیوں یا عربوں سے بڑے نہیں ہو۔ بلکہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم فرماتے کہ اے جمیو! تم رومیوں یا عربوں سے بڑے نہیں مساوات کی تعلیم کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی دو سروں پر فضیلت کا دعوی نہ کیا کرو پس آپ کی تعلیم مساوات کی تعلیم کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی اور بی نوع انسان پر ایک عظیم الثان احسان تھا۔

ای ضمن میں آپ نے خدا تعالی سے عم پاکر کما۔ آیا آیٹھا النّا سُ إِنّا خَلَقَنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَ اُنْشُ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَادَ فُوْا إِنَّ اَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَلْقَعُكُمْ اللّهُ وَكُمْ وَ حَدَى لَهُ وَمِيلَ اس لِئَے بنائی گئی ہیں کہ ایسے کاموں میں ایک دو سرے سے مقابلہ کریں جس طرح دو مقابل کی نیمیں ہوتی ہیں۔ قومی مساوات کے ساتھ ساتھ آپ نے تدنی درجہ میں بھی سب کو برابر کر دیا اور فرمایا سوائے ایسی قوموں کے جن کو حرام و طال کا پیتا نہیں ہے باقیوں سے مل کرتم کھانی سکتے ہو یعنی جو صاف ستھے واگ ہوں یا جن کے ہاں کوئی معیار طال و حرام کے لئے مقرر ہو۔ ان سے کھانا پینا منع نہیں ہے۔

ای طرح ادکام انصاف میں مساوات مساوات کو قائم کیا۔ خواہ کی سے اڑائی ہو تو بھی اس کے متعلق انصاف کو قائم رکھا جائے گا۔ مثلاً کسی مسلمان کی کسی یہودی سے اڑائی ہو تو اس اڑائی متعلق انصاف کو قائم رکھا جائے گا۔ مثلاً کسی مسلمان کی کسی یہودی سے اڑائی ہو تو اس اڑائی میں مسلمان کو کوئی ترجیح نہ دی جائے گی۔ جیسے مثلاً یہودیوں میں تھم ہے کہ یہودی سے سود نہ او۔ گر غیرسے لے او۔ رسول کریم مالی ہے تو فرما دیا ہے سب بندے برابر ہیں نہ کسی مسلمان سے سود او نہ کسی اور سے۔ اگر سود ظلم ہے تو فرما دیا ہے بیودی سے لینا ایسانی براہے جیسا کہ مسلمان سے۔

ای طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اُنْصُوْ اَ خَاکَ ظَالِمًا اَوْ مُظْلُوْ مَّا کُلُّہِ اے مُلمان تو اپنے بھائی کی مدد کر۔
خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم - بیہ من کر صحابہ حیران رہ گئے کہ مظلوم کی تو مدد کی جا سکتی ہے۔ ظالم کی
کیا مدد کی جائے اور انہوں نے کہا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آگیا مگر ظالم کی کس طرح مدد کی
جائے۔ آپ نے فرمایا۔ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اسے ظلم سے روک دو۔

یہ واقعہ نہ صرف اس امر کا جُوت ہے کہ آپ نے انصاف اور مساوات کو قائم کیا ہے اور معاملات میں سب انسانوں کو برابر کیا ہے ' یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر حالت میں اپنے بھائی کا ساتھ دو بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ اگر بھائی ظلم کرے تو یہ خیال کرکے کہ اس کامقابل غیرہے بھائی کی مدد نہ کرو بلکہ ایسے وقت میں بھائی کی مدد یہی ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو کہ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ بلکہ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ آپ کی زندگی نمایت مقد س اور پاک تھی۔ اگر نعور ڈ باللّه رسول کریم میں اور پاک تھی۔ اگر نعور ڈ باللّه رسول کریم میں اور پاک تھی۔ اور دو سروں کو نقصان پنجانا اور پاک تھی۔ اگر نعور کو نقصان پنجانا

جائز سجھتے تو جب آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اُنْکُٹُو اَ خَاکَ ظَالِماً اُوْ مُظْلُوْ ما۔ اینے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم۔ تو اس وقت مسلمان حیران کیوں رہ جاتے اگر انہیں ظلم کی تعلیم دی جاتی تھی تو ان کے حیران رہ جانے کا کوئی موقع نہ تھا۔ وہ تو ایس تعلیم کے سننے کے عادی تھے۔ لیکن وہ حیران ہوئے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہیں روزانہ کی تعلیم ملتی تھی کہ ظلم نہیں کرنا چاہئے اور کی وجہ تھی کہ جب انہیں یہ کما گیا کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کر۔ تو اس تعلیم کو عام تعلیم کے خلاف پاکروہ گھرا گئے اور اس کی تشریح طلب کی جو ایس بے نظیر تھی کہ اس نے اخلاق فاضلہ کے لئے نئے وروازے کھول دیئے۔

ای مساوات کی مثال کے طور پر آپ کا وہ طریق عمل پیش کیا جا سکتا ہے جو عہد کا احترام

مہد کا احترام

آپ محاہدات کی پابندی میں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ لڑائی کے لئے جا رہے تھے۔ لڑائی کے وقت سب جانتے ہیں کہ ایک آدی کس قدر قیمتی ہو تا ہے۔ اس وقت رستہ میں دو آدمی آپ کو طے۔ آپ نے دریافت فرمایا۔ کس طرح آئے ہو۔ انہوں نے کما اسلام لانے کے لئے آئے ہیں۔ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ گر دہاں کہہ آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لئے نہیں جارہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کہ کر آئے ہو تو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ جب ان سے تم کہہ آئے ہو کہ ہم مسلمانوں کی مدد کو نہیں جا رہے تو اب ہمارے ساتھ ملے سے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ پس اس سے بچو۔ یہ کیسا اعلیٰ سبق مساوات کا ہمارے ساتھ ملے سے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ پس اس سے بچو۔ یہ کیسا اعلیٰ سبق مساوات کا

هر چه بر خود میسندی بردیگرال میسند

ایک خالی مقولہ ہے جس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہاں زور بہت دیتے ہیں۔ مگر رسول کریم مالٹرور نے اس پر ایسے بے نظیر طور پر عمل کیا ہے کہ اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔

ذراغور کرو ایک ہزار دشمن کے مقابلہ کے لئے آپ جا رہے ہیں اور صرف تین سو
آدی آپ کے ساتھ ہیں اس وقت آپ کو دو آدی ملتے ہیں۔ جو تجربہ کار سپائی ہونے کی وجہ
سے آپ کے لئے نمایت کار آمد ہیں مگر آپ انہیں جنگ میں شامل ہونے سے روک دیتے ہیں
آ کہ ان کا عمد قائم رہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عمد خواہ اپنے سے ہویا غیرسے کس
طرح آپ اس کی پابندی کراتے تھے۔ حتی کہ جو دشمن جنگ کر رہا ہو۔ اس کے عمد کو بھی پورا

ترنی اور شرعی مساوات کے علاوہ آپ نے روحانی مساوات بھی قائم کی ہے چنانچہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہرایک قوم کے لئے روحانی بادشاہت پانے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے سب دنیا کے لئے بھیجا ہے کوئی ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔ خدا تعالیٰ کے لئے سب برابر ہیں۔ پس وہ اس کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں اور اعلیٰ روحانی انعامات یا سکتے ہیں۔

ساتواں احمان آپ کا بیہ ہے کہ آپ نے دنیا میں امن قائم کرنے قیام امن کے سامان کے سامان پیدا کئے ہیں جس کے ثبوت میں مندرجہ ذیل چند امور پیش کئے جاتے ہیں۔

را) بہت می لڑائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ ایک ہر قوم کے بزرگوں کااوب دو سرے کے ذہب کو جھوٹا جھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے خدا تعالیٰ کو اور کوئی عزیز نہیں ہوا۔ باقی لوگ ازل سے خدا کے دروازہ سے دھتکارے ہوئے ہیں اب بیہ خیال فطرت کے بالکل مخالف ہے خواہ کوئی کسی قوم کا ہو اور کسی ملک کا ہو وہ خدا تعالیٰ پر اپنا ایسابی حق سمجھتا ہے جیسا کہ دو سرا۔ پس اس قوم کے خیال س کسی ملک کا ہو وہ خدا تعالیٰ پر اپنا ایسابی حق سمجھتا ہے جیسا کہ دو سرا۔ پس اس قوم کے خیال س کر جذبۂ حقارت بھڑک الحقائی پر اپنا ایسابی حق سمجھٹا ہے اور جھڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس جھڑے کوئی قوم بھی ایس اعلان کرکے کہ اِنْ مِیْنَ اُسِّةً اِلاَّ خَلاَ فِیْنَهَا نَذِیْرٌ ۱۹۸ بالکل بند کر دیا۔ یعنی کوئی قوم بھی ایس نہیں جس میں خدا تعالیٰ کے نبی نہ گذرے ہوں۔ اس اعلان کے ذریعہ سے سب اقوام کے نبیوں کے نقد س کو قبول کر لیا گیا ہے اور وہ منافرت جو دائرہ ہدایت کے محدود کرنے کی وجہ سے نبیوں کے نقد س کو قبول کر لیا گیا ہے اور وہ منافرت جو دائرہ ہدایت کے محدود کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس اعلان کو ید نظر رکھنے والے کے دل سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب نداہب کی اصل سچائی ہے۔ پس باوجود اختلاف کے جھے ان سے اتحاد ہے سب نداہب خدا کے نوٹ اور اس کے جاری کئے ہوئے ہیں۔ پس ان سے بغض اور ان کا قطعی ان کا دور کو خدا کے فضل کا انکار ہے۔

اب غور کرو آپ نے یہ کیماامن قائم کرنے کا طریق بتایا ہے۔ ایک ہندو جب ہم سے
پوچھتا ہے تم رامچند رجی کو کیما سجھتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں۔ ہم انہیں خدا تعالیٰ کا بزرگ سجھتے
ہیں۔ یہ بات من کرایک ہندو ہم سے کس طرح ناراض ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم جماں جا کیں
ہمیں اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ دو سروں کے بزرگوں میں کیڑے نکالیں۔ اگر کوئی بتائے کہ

امریکہ یا افریقہ کے فلاں علاقہ میں خدا کا کوئی برگزیدہ گزرا ہے تو ہم کمیں گے ٹھیک ہے۔ قرآن نے اس کا علم پہلے ہی دے دیا تھا کہ ہر قوم میں ہادی گذرے ہیں۔ پس رسول کریم مطاق کی اس تعلیم کے ذریعہ سے قیام امن کا ایک دروازہ کھول دیا ہے۔

(ب) دو مری وجہ اوائی جھاروں کی ہے ہوتی ہے کہ انسان کی قابل عزت چیز کو برا بھلا نہیں کتا۔ انسان کی قوم کے بزرگوں کو تو برا بھلا نہیں کتا۔ لیکن اس کے اصولوں کو بڑا کہتا ہے۔ رسول کریم طَنْ اَلَٰیْ کَا دَریعہ سے الله تعالیٰ نے اس نعل سے بھی روکا ہے۔ آپ کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ لا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَیسُبُّوا اللّٰهَ عَدُواً بِغَیْرِ عِلْم کُذٰلِک ذَیّناً لِکُلِّ اُمَّةِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِللّٰه دَیْنَ اللّٰه کَانُوا یَعْمَلُونَ کَا اللّٰه کَانُوا یَعْمَلُونَ کَانُوا کَانُوا یَعْمَلُونَ کَانُوا کُونِ اللّٰہِ کُونُ کِی کُونُ کِی کُونُ کِی کُونُ کِی کُونُ کِی کُونُ کُی کُونُ کُ

فرمایا وہ چزیں جنہیں دو سرے نداہب والے عزت و تو قیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے بُت وغیرہ۔ ان کو بھی گالیاں مت دو۔ گو تمہارے نزدیک وہ چیزیں درست نہ ہوں۔ مگر پھر بھی تمہارا حق نہیں ہے کہ انہیں سخت الفاظ سے یاد کرو۔ کیونکہ اس طرح ان لوگوں کے دل دُ تھیں گے اور پھر لڑائی اور فساد پیدا ہو گااور وہ بھی بغیر سوچے تمہارے اصول کو بُرا بھلا کہیں گے اور غدا تعالیٰ کو ضد میں آکر گالیاں دس گے۔

یہ کتنی اعلیٰ تعلیم ہے جو رسول کریم ملائی نے دی ہے دو سرے مذاہب کے جو ہزرگ سچے تھے۔ ان کے متعلق تو فرمایا کہ انہیں مان لو۔ اور جو چیزیں تچی نہ تھیں' ان کے متعلق کہہ دیا کہ انہیں بڑا بھلانہ کہو۔

(ج) تیری بات الرائی فساد پیدا کرنے والی یہ ہوتی ہے کہ ہر ذہب ہر فرہب میں خوبی والا دو سرے ندہب کے متعلق کتا ہے کہ وہ قطعاً جمو ٹا ہے۔ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ رسول کریم مالی آئی کی خوبی نہیں ہے۔ رسول کریم مالی کی کے ذریعہ خدا تعالی نے فرمایا۔ وَ قَالَتِ الْیَهُوْدُ مُلَی شَیْءً وَ هُمُ یَتُلُونَ لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلَی شَیْءً وَ هُمُ یَتُلُونَ لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلَی شَیْءً وَ هُمُ یَتُلُونَ الْیَسُتِ الْیَهُودُ عَلَی شَیْءً وَ هُمُ یَتُلُونَ الْیَسُتِ الْیَهُودُ عَلَی شَیْءً وَ هُمُ یَتُلُونَ الْکِتْبَ۔ کُذٰلِکَ قَالَ اللّٰهُ یَحُکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقَالِمَةِ فَیْمَا کَانُوا فِیْهِ یَخْتُلُفُونَ۔ \* سُلَ

فرمایا کیمااند هیر مچ رہاہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں میں کوئی خوبی نہیں اور عیسائی کہتے میں یہودیوں میں کوئی خوبی نہیں۔ حالا نکبریہ دونوں کتاب اللی پڑھتے ہیں یعنی جب کتاب اللی پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہئے تھا کہ ہراک چیز میں خواہ وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور جب کوئی چیز کسی فائدہ کی نہ رہے تو وہ بالکل مٹادی جاتی ہے پس بیہ کس طرح کہتے ہیں کہ دو سرے میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔

وہ مسلمان جو یہ کتا ہے کہ ہندو فرجب میں عیب ہی عیب ہیں یا ہندو مسلمانوں کے متعلق کتے ہیں کہ ان کتے ہیں کہ ان کے فرجب میں عیب ہیں - یا عیسائی ہندوؤں کے متعلق کتے ہیں کہ ان کے فرجب میں عیب ہیں 'کوئی خوبی نہیں ہے۔ انہیں غور کرنا چاہئے کہ بیہ کس طرح ممکن ہے کہ عیسائیت دنیا میں قائم ہو گراس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ یا یہودیت قائم ہو گراس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ یا اسلام قائم ہو گراس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ یا اسلام قائم ہو گراس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ یا اسلام قائم ہو گراس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ گوئی خوبی نہ ہو۔ کوئی فرہب اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ گریہ نعلیم صرف اسلام نے ہی دی ہے کہ دو سروں کی خوبیوں کا اعتراف کرو۔ در اصل یہ بردی ہوتی ہے کہ دو سرول کی خوبیوں کا اعتراف کرو۔ در اصل یہ بردی ہوتی ہے کہ دو سرول کی خوبیوں کا اعتراف کرو۔ در اصل یہ بردی ہوتی ہے کہ دو سرول کی خوبی نہ کیا جائے۔

ک آپ نے قدر کی۔ اور ان کی نیت کالحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں جو ذکر الٹی کے لئے ہوتی ہے اپنی عبادت بجالانے کی اجازت دی۔

دنیامیں ایک باعث فساد کاریہ بھی ہو تاہے کہ جب کسی نہ کسی وجہ سے فساد جنگ کے حدود پیدا ہو جائے تو لوگ اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کریم

ما تنکیل نے اس وجہ فساد کو بھی دور فرمایا اور جنگ میں بھی حدود قائم کر دی ہیں۔

چنانچہ خدا تعالی سے تھم پاکر آپ نے فرمایا ہے کہ فیانِ انتھوا فیان الله عَفُوْدُ الله عَفُوْدُ کَرَّ جِیْمُ اسل کہ جب لڑائی ہو رہی ہو اور لڑنے والا دشمن لڑائی چھوڑ دے۔ تو پھراس سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک قتم کی ندامت ہے اور اللہ تعالی نادم کی ندامت کو ضائع نہیں کرنا۔ بلکہ بخش سے کام لیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ فلا عُدُوانَ اللّٰ عَلَی الظّلِمِیْنَ اللّٰ مزاانی کو دی جاتی ہے جو ظلم کر رہے ہوں جو اپنی شرارت سے باز آجا کیں انہیں بچھلے قصوروں کی وجہ سے برباد نہیں کرتے جانا چاہئے۔

آٹھوال احمان رسول کریم میں گئی گئی گئی ہے کہ آپ نے ٹریت ضمیر کے اصل کر کریت ضمیر کے اصل کے مطابق شخیت ضمیر کے مطابق شخیت کی جائے اور جو صحیح نتیجہ نکے اس کے مطابق اپ خیال اور اپ اعمال کو بدلا جائے ہی سب ترقیات کی کنجی ہے۔ جب رسول کریم میں گئی ہے ہیں اس وقت عرب خصوصاً اور دو سرے ممالک کے لوگ عمواً حریت ضمیر کی قدر نہ جانتے تھے۔ اس وقت قرآن کریم نے اعلان کیا کہ لا آلگرا آ فی الدِّین قَدْ تَنْبَیْنَ الرُّ شُدُ مِنَ الْغَیِّ ساملہ وین کریم کے بارہ میں کچھ جر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہدایت اور گراہی میں خدا تعالی نے نمایاں فرق کرکے وکھا دیا ہے ہی جو سمجھ سکتا ہے اس پر جر نہیں ہونا چاہئے۔

ایک دفعہ عربوں نے خواہش کی کہ آپ سے سمجھونۃ کرلیں اور وہ اس طرح کہ ہم اللہ کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں اور تم بتوں کی پرستش شروع کردو۔ اس پر رسول کریم مل اللہ اللہ نے خدا تعالیٰ کے عکم کے مطابق فرمایا کہ اَکٹم دین گئم وکرنے دین مہائے جب میں بتوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ضمیر کو قربان کرکے ان کی پرستش کروں اور تم واحد خدا کو نہیں مانے تو تم اس کی پرستش کس طرح کر سکتے ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور ہمارے لئے ہمارا۔

نواں احسان آپ کا وہ ہے جو صنفِ نازک سے تعلق رکھتا ہے۔

عورتوں کے حقوق رسول کریم ما اللہ کی بعثت سے پہلے عورتوں کے کوئی حقوق تسلیم ہی نہیں گئے جاتے تھے۔ اور عرب لوگ تو انہیں ور شعیں بانٹ لینے تھے۔ رسول کریم ما اللہ کہ فالے گئے ما تعلق عورتوں کے حقوق کو قائم کیا اور اعلان فرمایا کہ وکھ گئے آپ فدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا جس طرح مردوں کے لئے مرنے کے بعد انعام ہیں۔ ای طرح عورتوں کے لئے بھی اعلان فرمایا جس طرح مردوں کے لئے مرنے کے بعد انعام ہیں۔ ای طرح عورتوں کے لئے بھی ہیں۔ پھرعورتوں کے لئے جائیداد میں حصے مقرر کئے۔ اس کی اپنی جائیداد مقرر کی۔ انگلتان میں بھی آج سے ۲۰ سال قبل عورت کی کوئی جائیداد نہ سمجھی جاتی تھی۔ جو پھھ اسے باپ سے ماتا ، وہ بھی اس کانہ ہو تا۔ مگر رسول کریم ما اللہ کے خاوند ہی مرضی کے خلاف اس سے مال نہیں لے سکتا۔ وہ بھی اس کی تربیت ' نکاح میں رضامندی اور اس قتم کے بہت سے حقوق آپ نے عورت کو عطا کئے۔

ترقی نہ ہوگی ایک دفعہ آپ کمیں جارہے تھے کہ لوگ تھجور کے پوند لگارہے تھے۔ آپ نے فرمایا فرمایا۔ یہ کیاکررہے ہو'اس کی کیا ضرورت ہے؟ پوندلگانے والوں نے سمجھا آپ نے منع فرمایا ہے اور انہوں نے بیوندلگانے چھوڑ دیئے۔ اس سال تھجوروں کو پھل نہ گئے۔ انہوں نے آکر رسول کریم ماٹھی ہے کہا۔ آپ نے بیوندلگانے سے منع کیا تھا گر پھل نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پوچھا تھا'نہ یہ کہ منع کیا تھا۔ تم نے کیوں پوندلگانے چھوڑ دیئے تم لوگ ان امور کو جھے سے زیادہ جانتے ہو۔ اس طرح آپ کے بیٹے ابراہیم کی موت پر گر بن لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت پر گر بن لگا ہے۔ تو آپ نے اس سے لوگوں کو منع کیا اور فرمایا کہ گر بن خد اتعالیٰ کے ایک قانون سے تعلق رکھتا ہے اسے کسی کی موت اور حیات سے کیا تعلق

گیار ہواں آپ کا دنیا پر یہ ہے کہ آپ نے اسرمایہ اور مزدور کے تعلقات کو ایسے اصول پر قائم کیا کہ دنیا کی ترق کے لئے رستہ کھل جاتا ہے اور سرمایہ دار اور مزدور کے جھڑے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو تعلیم اللہ تعالی کے تھم سے دی ہے اس میں فیصلہ فرمایا ہے کہ ہرمالدار غریب کے ذریعہ کا آ ہے اس لئے اسے اسپنے مال کا ۱۳۸۰ حصہ غریبوں کے لئے الگ کر دینا علیہ ہے۔ جو ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اس کے خرچ کا اختیار گور نمنٹ کو ہوگا۔ نہ کہ اس کی خرچ کا اختیار گور نمنٹ کو ہوگا۔ نہ کہ اس خص کو یا اس کے ہاں کام کرنے والے مزدوروں کو۔ اس لئے در حقیقت سرمایہ دار صرف اپنے ہی مزدوروں کے ذریعہ نہیں کما تا بلکہ اس کی کمائی پر تمام ملک کے مزدور ان کی محنت کا اثر پر تا ہے۔ پس چالیسواں حصہ کل سرمایہ کا سرمایہ دار سے وصول کرکے گور نمنٹ غرباء پر اس کی مطرح خرچ کرے کہ تجہ تو اپا بجوں پر کرے اور بچھ ان پر جو اپنی آمد میں گذارہ نہیں کر سے اور کھے غرباء میں سے جو ترقی کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں انہیں مدد دے کر۔ تا کہ وہ اپنی حالت کو بدل سیس۔ اس طرح رسول کریم ماٹنگیزا نے غرباء کی ترقی کے لئے راستہ کھول دیا ہے۔ اور بیل امراء کو بیشہ کے لئے امر سینے رہتے سے روک دیا ہے۔ اور

بار هواں احسان رسول کریم ملائل نے دنیا پریہ کیا ہے کہ آپ نے شراب کی ممانعت شراب کو بالکل روک دیا ہے۔ شراب کی برائیوں کے متعلق مجھے کچھ کے مصافحت کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب سب دنیا اس کے نقائص کو تشکیم کر رہی ہے اور مختلف ملکوں

میں اس کے کم کرنے یا بند کرنے کا نظام ہو رہاہ۔ چنانچہ امریکہ والوں نے قانو نا اسے منع کر دیا ہے۔ جمارے ملک کے لوگ بھی اس کی ممانعت پر زور دے رہے ہیں اور گو گور نمنٹ نے ابھی تک انکی اس بات کو تشکیم نہیں کیا لیکن امید ہے کہ مسلمانوں' ہندوؤں اور مسیحوں کی کوشش جاری رہی تو گور نمنٹ بھی تشکیم کرلے گی۔

## رسول کریم ملائلیا کی قربانیاں

اب میں رسول کریم مل گاہی کی بعض قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں قربانی کی حقیقت کے متعلق کچھ تشریح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ رسول کریم ملٹائی کی قربانیاں کس شان کی تھیں۔

رسول کریم میں گھیا کی قربانیاں کس شان کی تھیں۔

قربانی کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اصل قربانی سے نہیں ہے کہ انسان سے کوئی چیز زبردسی چین کی جائے۔ بلکہ سے ہے کہ لوگوں کے نفع کے لئے ایسے حالات میں قربانی دی جاوے کہ اس سے بچا انسان کے اختیار میں ہو دنیا میں ہزاروں لوگ ہر روز مرتے ہیں۔ گرکوئی نہیں کہتا کہ وہ قربانی کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گرکوئی نہیں کہتا کہ وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور اس کی ہی وجہ ہے کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں نہیں کہتا کہ وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور اس کی ہی وجہ ہے کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ رسول کریم میں گئی والے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ اپنے فائدہ کے لئے ملک چھوڑ تے ہیں۔ رسول کریم میں گئیا کہ قربانیوں کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ہی ہی کہ جن کو آپ ہو آپ وار نہیں کہ جن کو آپ ہو آپ ہو آپ کی فتمیں ہیں۔ ایک وہ قربانی ہے جو و قتی ہوتی ہے اور وائی ہوتی ہے دائی قربانی اعلیٰ ہے اور رسول کریم میں گئی تسمیں ہیں۔ ایک وہ قربانی ہے جو و قتی ہوتی ہے اور وائی ہوتی ہے دائی قربانی اعلیٰ ہے اور رسول کریم میں گئی تب کی فربانی اعلیٰ ہے اور رسول کریم میں گئی تب کی نہیت دوایت ہے کہ آپ بیشہ آکید فرباتی ہے ہوتے ہیں جو دائی ہوں۔ پس بھیشہ جب نیکی شروع کرو تواسے بھشہ قائم کی دونی نیک کام اچھے ہوتے ہیں جو دائی ہوں۔ پس بھیشہ جب نیکی شروع کرو تواسے بھشہ قائم کہ دونی نیک کام اچھے ہوتے ہیں جو دائی ہوں۔ پس بھیشہ جب نیکی شروع کرو تواسے بھشہ قائم کہ دونی نیک کام اچھے ہوتے ہیں جو دائی ہوں۔ پس بھیشہ جب نیکی شروع کرو تواسے بھشہ قائم کی دھش کرو۔

قربانی کی ان دونوں قسموں کی آگے پھر دو تشمیں ہیں۔ ایک قربانی قربانی مزید اقسام جے دو سرے وصول کرتے ہیں۔ (۲) وہ قربانی جے انسان خود پیش کر تا ہے۔ پہلی قتم کی قربانی ہیہ ہے کہ مثلاً لوگ اسے اس لئے ماریں کہ وہ صداقت کو چھوڑ

دے 'گرانسان نہ چھوڑے۔ اس کا نام ہم جری قربانی رکھ لیتے ہیں۔ اور دو سری قربانی ہہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور وہ دو سرول کے فائدہ کے لئے اپنی مرضی ہے اسے خرچ کرے۔ اس کا نام ہم طوعی قربانی رکھ لیتے ہیں۔ رسول کریم ملٹی آئی کے ابتلا دونوں ہی قتم کے تھے۔ آپ پر لوگوں نے جرکیا۔ اس لئے کہ آپ صدافت کو چھوڑ دیں۔ مگر آپ نے اسے نہ چھوڑا اس طرح آپ نے بہت می قربانیاں ایس کیس کہ جن کے لئے واقعات نے آپ کو مجبور نہیں کیا

پھران دونوں قسموں کی بھی آگے دو قشمیں ہیں:-

(۱) اِ اسْتِكُو اہمی یعنی ایسی قربانی جو انسان واقعات سے مجبور ہو کر پیش کرتا ہے۔ گراس کادل اسے ناپند کرتا ہے۔ اور (۲) رضائی۔ یعنی ایسی قربانی کہ انسان واقعات سے مجبور ہو کر اسے پیش کرتا ہے۔ گر پھر بھی اس کادل اسے پند کرتا ہے۔ امراول کی مثال جنگ ہے کہ نیک لوگ اسے ناپند کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی و نیا کے نفع کے لئے اس ناپند یدہ شے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور دو سری مثال لوگوں کی تعلیم کے لئے مال اور وقت خرچ کرنا ہے کہ اس قربانی کو وہ خوشی سے اور رغبت قلبی سے دیتا پند کرتے ہیں یا قوم کی راہ ہیں موت ہے کہ اپ آپ کو خود تو ہلاک نہیں کرتے۔ جب جان دیتے ہیں تو لوگوں کے نعل کے مقیجہ میں دیتے ہیں گر خواہش رکھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں موت آئے۔ پس یہ قربانی گو جری ہے مگر ہے رضائی ' یعنی فواہش رکھتے ہیں کہ خدائی راہ میں موت آئے۔ پس یہ قربانی وقوں ہی تھی ہیں۔ آپ نے وہ قربانیاں بھی کیس جو انتظرابی تھیں۔ یعنی لوگوں کے نفع کے لئے آپ نے ایسے کام کئے کہ جو آپ کو ذاتی طور پر ناپند تھے۔ گردنیا کے نفع کے لئے آپ نے ایسے کام کئے کہ جو آپ کو ذاتی طور پر ناپند تھے۔ گردنیا کے نفع کے لئے آپ نے ایسے کام کئے کہ جو آپ کی جنگوں میں شرکت اور ایسی قربانیاں بھی کیس کہ جنہیں آپ طبعاً پند فرماتے تھے۔ جیسے آپ کی جنگوں میں شرکت اور ایسی قربانیاں بھی کیس کہ جنہیں آپ طبعاً پند فرماتے تھے۔ جیسے مال اور آرام کی قربانیاں۔

پھر قربانیوں کی بیہ قسمیں بھی ہیں۔ ایک وہ قربانیاں ہو کسی عارضی مقصد کے لئے ہوں۔ دو سری وہ قربانیاں جو کسی دائمی صدافت کے لئے ہوں۔ دو سری قسم کی قربانیاں اعلیٰ ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ تمام ذاتی نفعوں کے خیال سے بالا ہوتی ہیں۔ رسول کریم سائیکی آئی قربانیاں جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں گے اسی قسم کی تھیں۔ آپ نے کسی عارضی مقصد کے لئے قربانیاں نمیں کیں۔ بلکہ دائمی صدافتوں اور بنی نوع انسان کی ابدی ترقی کے لئے قربانیاں کی ہیں۔ پس ہم ضرور تہمارے ایمان کے کمال کو ظاہر کریں گ۔ اس طرح سے کہ تہمیں ایسے مواقع میں سے گذرنا پڑے گا کہ تہمیں صداقتوں کے لئے خوف اور بھوک کا سامنا ہو گا اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ پس جو لوگ ان مشکلات کو خوشی مالوں اور چلوں اور کمیں گے کہ خدا کی چیز خدا کی راہ میں قربان ہو گئی 'انہیں خوشخبری دے کہ ان کی بہ قربانیاں ضائع نہ ہو نگی۔

قربانیوں کی شقیس جس طرح قربانیاں کی اقسام کی ہوتی ہیں اس طرح وہ کئی شقوں کی بھی فربانیوں کی شقیس ہوتی ہیں مثلاً (۱) شہوات کی قربانی ۔ یعنی شہوات کو منا دینا (۲) جذبات کی قربانی ۔ یعنی شہوات کو منا دینا۔ (۳) مال کی قربانی ۔ (۳) وطن کی قربانی یعنی وطن چھوڑ دینا۔ (۵) دوستوں کی قربانی ۔ (۲) رشتہ داروں کی قربانی ۔ یعنی خدا کے لئے ان کو چھوڑ دینا۔ (ک) عزت کی قربانی ۔ یعنی خدا تعالی اور دائمی صداقتوں کے لئے ذات کو ہرداشت کرنا یا عزت طاصل کرنے کے مواقع کو چھوڑ دینا۔ (۸) آرام کی قربانی (۹) آسائش کی قربانی ۔ (۱۰) آسندہ ناسل کی قربانی (۱۱) اپنی جان کی قربانی۔ (۱۳) دوستوں کے اصاسات کی قربانی (۱۳) اپنی جان کی قربانی۔ (۱۳) دوستوں کے اصاسات کی قربانی۔ (۱۳)

اب میں یہ بتلا تا ہوں کہ رسول کریم ماٹھی نے یہ سب قتم کی قربانیاں کی ہیں۔

(۱) شہوات کی قربانی اس سے ثابت ہے کہ آپ نے بوانی کی عمر میں ایک شہوات کی قربانی اس سے ثابت ہے کہ آپ کے داس کی اور آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی ہوی آپ کو اپنی طرف ماکل نہ رکھے بلکہ آپ دنیا کی ترقی کے متعلق کو خشوں میں مشغول رہ سکیں۔ جس وقت آپ نے یہ شادی کی ہے 'اس وقت ترقی کے متعلق کو خشوں میں مشغول رہ سکیں۔ جس وقت آپ نے یہ شادی کی ہے 'اس وقت

آپ نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ اور نہ ہبی وجہ سے آپ سے اخلاص کی صورت پیدا نہ تھی۔ پس آپ سبھتے تھے کہ جوان عورت کی خواہشات چاہیں گی کہ اس کی طرف توجہ کی جادے۔ اس لئے آپ نے ادھیڑ عمر کی عورت سے شادی کی اور یہ آپ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ آپ اس وقت ۲۵ سال کے جوان تھے اور آپ کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ ۱۳ سال کی عربیں بھی صرف چند بال سفید آئے تھے اور آپ ایسے مضبوط تھے کہ آپ ہی نمازیں پڑھاتے تھے اور آپ ایسے مضبوط تھے کہ آپ ہی نمازیں پڑھاتے تھے اور آپ ایسے مضبوط تھے کہ آپ ہی نمازیں پڑھاتے ہے اور آپ ہی لگروں کی کمان کرتے تھے۔ بس وہ شخص جو بڑھا ہے میں بھی نمایت قوی تھاوہ بھر پور جوانی کے وقت نوجوان عور توں کو چھوڑ کر ایک اوھیڑ عمر کی عورت سے اس لئے شادی کر تا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت خدمت مخلوق میں لگا سکے۔ اس سے بڑھ کر شہوات کی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔

پر جوانی کی عربیں تو آپ نے ادھیر عمر کی جورت ہے اس لئے شادی کی کہ وہ آپ کے سارے وقت پر قابو نہ پالے اور جب آپ ادھیر عمر کو پنچے اور آپ نے دیکھا کہ اب عور توں کی ایک ایس جماعت پیدا ہو گئی ہے جو آپ سے فہ بھی طور پر اخلاص رکھتی ہے اور آپ کے ساتھ مل کر ہر قتم کی فہ بہی قربانی کے لئے تیار رہے گی۔ تو اس وقت اس نیت سے کہ شریعت کے مختلف مسائل کو قوم میں رائج کر سکیس آپ نے کئی جوان عور توں سے شادی کی اور اس بوجھ کو اٹھایا جو نوجوانوں کی بھی کمر تو ڑ دیتا ہے۔ گویا دونوں نمانوں میں جوانی میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی آپ نے شہوات کی قربانی کی۔ کیونکہ عائشہ گی شادی کے بعد دو سری عور توں سے شادی ایک زبردست قربانی تھی۔

آپ نے مخلف او قات میں اپنے جذبات کی بھی قربانی کی ہے۔ چنانچہ (۲) جذبات کی قربانی اس کی ایک مثال وہ قربانی ہے جے آپ نے عدل و انصاف کے قیام کے لئے پیش کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں آپ کے پچا عباس قید ہو گئے۔ حضرت عباس ول سے مسلمان تھے۔ اور بھیشہ حضرت کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور مکہ سے دشمنوں کی خبریں بھی بھیجا کرتے تھے۔ گر کفار کے زور دینے پر ان کے ساتھ مل کربدر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ قید ہونے پر اور دو سرے قیدیوں کے ساتھ ہی انہیں بھی رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا۔ چو تکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اس زمانہ کے لحاظ سے ایسے سامان نہیں تھے کہ قیدیوں کے بھاگنے کی روک کی جاسکے۔ اس لئے رسیاں خوب مضبوطی سے باندھی گئیں۔ اس قیدیوں کے بھاگنے کی روک کی جاسکے۔ اس لئے رسیاں خوب مضبوطی سے باندھی گئیں۔ اس

کا متیجہ بیہ ہوا کہ عباس جو نمایت نازو نغم میں پلے ہوئے تھے اور امیر آدمی تھے۔اس تکلیف کی تاب نه لا سکے اور کراہنے لگے۔ان کی آواز من کر رسول کریم ماٹٹیلی کو سخت تکلیف ہوئی اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ بھی ایک کروٹ بدلتے ہیں بھی دو سری اور انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ کی اس بے چینی کا ماعث حضرت عباس کا کراہنا ہے اور انہوں نے چیکے سے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کردیں۔ تھوڑی دہر کے بعد جب آپ کو ان کے کراہنے کی آواز نہ آئی تو آپ نے یوچھا کہ عباس کو کیا ہوا ہے کہ ان کے کراہنے کی آواز نہیں آتی۔ صحابہ نے کہایا ر سول الله آپ کی تکلیف کو دیکھ کر ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ یا توسب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دویا ان کی بھی سخت کر دو۔ پیہ قربانی کیسی شاند ار ہے۔ حفرت عباس آپ کے چیا تھے اور محبت کرنے والے چیا۔ لیکن آپ نے پند نہ فرمایا

کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں اور دو سرے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی نہ کی جائیں کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جس طرح وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ای طرح دو سرے قیدی دو سرے صحابہ کے رشتہ دار ہیں اور ان کے دلوں کو بھی وہی تکلیف ہے جو میرے دل کو۔ پس آپ نے اپنے کئے تکلیف کو برداشت کیا تا کہ انصاف اور عدل کا قانون نہ ٹوٹے۔ اور اس وقت تک

حضرت عباس کو آرام پہنچانے کی اجازت نہ دی جب تک دو سرے قیدیوں کے آرام کی بھی

ضرورت نه پیدا ہو جائے۔

آپ کی جذبات کی قربانیوں کی ایک مثال میہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مخالفین آپ کے چھا ابوطالب کے باس آئے اور آکر کماکہ اب بات برداشت سے بردھ گئی ہے تم اپنے بھتیج کو سمجھاؤ کہ وہ بینوبے شک کہا کرے کہ ایک خدا کو یوجو۔ مگریہ نہ کہا کرے کہ ہمارے بتوں میں كوئى طاقت بھى نہيں ہے۔ اگر تم اسے نہ روكو كے تو ہم پھر تم سے بھى مقابلہ كرنے كو تيار ہو نگے اور ہر طرح کا نقصان پہنچائیں گے۔ یہ وقت ان کے لئے بردی مصبت کا وقت تھا۔ انہوں نے رسول کریم ملکھی کو بلایا اور خیال کیا کہ میرے ان پر بڑے احسان ہیں۔ یہ میری بات ضرور مان جائیں گے جب آپ آئے تو انہوں نے کما۔ اب تو لوگ بہت جوش میں آگئے ہیں اور وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے اور میرے سب رشتہ داروں کو ا تکلیف پنجائیں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بتوں کے خلاف وعظ کرنے سے رک جاؤ' ٹاکہ ہم لوگ ان کی مخالفت سے محفوظ رہیں۔ اب غور کرو کہ ایک ایبا کھخص جس نے بچین سے پالا

پھر چیا ہو اور محن چیا ہو' اس کی بات کو جو اس نے سخت تکلیف کی حالت میں کہی ہو ردّ کرنے سے احساسات کو نس قدر تھیں اور صدمہ پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ قدر تأ رسول کریم مانا ہے کو بھی اس مصیبت ہے صدمہ پہنچا۔ ایک طرف ایک زبردست صداقت کی حمایت۔ دو سری طرف اپنے محسنوں کی جان کی قرمانی۔ان متضاد نقاضوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اے چیا۔ میں آپ کے لئے ہرایک تکلیف اٹھا سکتا ہوں گر بیہ نہیں ہو سکتا کہ میں خدا تعالیٰ کی تو حید کاوعظ اور شرک کی ندتمتوں کاوعظ چھوڑ دوں۔ پس آپ بے شک مجھ سے علیحدہ ہو جائیں اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ کوئی اور ہو تاتویہ سمجھتا کہ دیکھومیں نے اس پر اس قدر احسان کئے ہیں۔ مگر باوجو د اس کے بیہ میری بات نہیں مانتا۔ مگر ابوطالب رسول کریم ملٹھ کیا ہے دل کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ اس قدر احسان کی قدر کرنے والے ہیں کہ اس وقت میری بات کو رد کرناان کے اخلاق کے لحاظ ایک بہت بڑی قربانی ہے اور جو کچھ بیر کمیہ رہے ہیں وہ اپنے نفس کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ صرف اپنی قوم کی بہتری اور اسے گمراہی سے نکالنے کے لئے ہے۔ پس وہ بھی آپ کی اس قربانی سے متأثر ہوئے اور بے اختیار ہو کر کہا کہ میرے بھتیجے تو جو کچھ کہتا ہے بچے کہتا ہے جااور اپنا کام کر۔ میں اور میرے دو سرے رشتہ دار تیرے ساتھ ہیں اور تیرے ساتھ مل کر ہرایک تکلیف کو برداشت کرنے کے گئے تیار ہیں۔

سے قربان کے جذبات کی قربانی ہے۔ لوگ اپنے جذبات کی قربانی سے بھی مشکل ہوتی ہے۔ لوگ اپنے جذبات تو مار سکتے ہیں۔ لین اپنے عزیزوں کے جذبات کو پوراکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ماں باپ خود معمولی کیڑے پہنے ہیں۔ لین بچوں کو اعلیٰ کپڑے پہناتے ہیں۔ خود معمولی کھانا کھاتے ہیں گراپنے بچوں کو اعلیٰ کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہ آپ نظرمارنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظرمارنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خذبات ہی کو دائی صداقتوں کے قیام اور بی نوع انسان کی بھری کے لئے قربان نہیں کیا۔ بلکہ آپ رشتہ داروں کے جذبات کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال سے ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی اور مسلمانوں کی مرتب کری فتح ہوئی اور مسلمانوں کی میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جی ہیں لوگوں کو اسے اموال اور نوکر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جی ہیں لوگوں کو استے اموال اور نوکر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جی ہیں لوگوں کو استے اموال اور نوکر میرے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جی ہیں لوگوں کو استے اموال اور نوکر میرے میں۔

ملتے ہیں۔ ایک لونڈی مجھے بھی دے دی جائے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ یہ چھالے اس سے اچھے ہیں کہ اس مال سے تمہیں کچھ دوں۔ تم اس حالت میں خوش رہو کہ یمی خدا تعالی کو زیادہ محبوب ہے۔

رسول کریم مالٹھی کا بھی اس مال میں حق تھا اور آپ جائز طور پر اس سے لے سکتے سے ۔ شے۔ مگر آپ نے یہ دیکھ کر کہ ابھی مسلمانوں کی ضرورت بہت بڑھی ہوئی ہے' اس مال میں سے کچھ نہ لیا اور اپنی نمایت ہی بیاری بیٹی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ آپ کا اپنی بیویوں کے جذبات کی قربانی کرنے کا ذکر میں پہلے کر آیا ہوں۔

روستوں کے جذبات کی قربانی ہوں ان کی کسی یہودی سے گفتگو ہوئی۔ یہودی نے حضرت ابو بکر الکی واقعہ پیش کرتا ہوں ان کی کسی یہودی سے گفتگو ہوئی۔ یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم ملی اللہ پر نضیلت دی۔ اس پر حضرت ابو بحر کو غصہ آگیا۔ اور آپ نے اس سے تختی کی مگر جب یہ بات رسول کریم ملی اللہ کو پنجی تو آپ حضرت ابو بکر اس محض سے حضرت ابو بکر اس محض سے حضرت ابو بکر اس محض سے جھڑت ابو بکر اس محض سے جھڑتے۔

بظاہریہ قربانی معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ گر عقامتہ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لئے جو ہروقت دشمنوں سے گھرا ہوا ہو۔ دوستوں کے جذبات کا احترام کیسا ضروری ہوتا ہے۔ گر آپ نے دو سرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے بھی اپ دوستوں کے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ اس قتم کی قربانی کی دو سری مثال کے طور پر میں صلح حدیدیہ کا ایک مشہور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی محض مکہ سے بھاگ کراور مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گا' تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گا' تو اسے واپس نہیں کیا جاوے گا ابھی یہ محاہدہ لکھا ہی جا مرتد ہو کر مکہ والوں کے پاس جائے گا' تو اسے واپس نہیں کیا جاوے گا ابھی یہ محاہدہ لکھا ہی جا شاگ کر آپ کے پاس آیا۔ اس کا جم زخموں سے چُور ربا تھا کہ ایک شخص ابو بصیرنای مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا۔ اس کا جم زخموں سے چُور شخص کے پینچنے پر اور اس کی نازک حالت کو دیکھ کر اسلامی لشکر میں ہمدردی کا ایک زپردست شخص کے پینچنے پر اور اس کی نازک حالت کو دیکھ کر اسلامی لشکر میں ہمدردی کا ایک زپردست جذبہ پیدا ہو گیا۔ لیکن دو سری طرف کفار نے بھی اُس کے اِس طرح آنے میں اپنی شکت جنوب کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب معاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مسلمان اس بات کے لئے محسوس کی اور مطالبہ کیا کہ بموجب محاہدہ اسے واپس کر دیا جائے۔

کوئے ہو گئے کہ خواہ کچھ ہو جائے۔ گرہم اسے جانے نہ دیں گے۔ انہوں نے کماابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ اس لئے مکہ والوں کا کوئی حق نہیں کہ اس کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ گرچونکہ رسول کریم ملائی فیصلہ فرما چکے تھے کہ ہر مرد جو مکہ سے آئے گا' اسے واپس کیا جائے گا۔ آپ نے اسے واپس کیا جائے گا۔ آپ نے اسے واپس کئے جانے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں کے جذبات کو وفائے عمد پر قربان کردیا۔

آپ کی مالی قربانی کے لئے کسی خاص واقعہ کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ ہر مال کی قربانی اک مخص جانتا ہے کہ جب سے آپ کے پاس مال آنا شروع ہوا' آپ نے اسے قربان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا مال آپ کو حضرت خدیجہ" سے ملا اور آپ نے اسے فور اغرباء کی امداد کے لئے تقتیم کر دیا۔ اس کے بعد مدینہ میں آپ بادشاہ ہوئے تھے تو باوجود باوشاہ ہونے کے آپ نے حقوق نہ لئے اور سادہ زندگی میں عمربسری۔ اور جس قدر ممکن ہو سکا غرباء کی خبر گیری کی۔ حتیٰ کہ آپ نے کھانا تک پیٹ بھر کرنہ کھایا۔ صحابہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ آپ عام طور پر اپنے مال خدا تعالی کی راہ میں لٹا دیتے ہیں تو انصار نے جو اپنے آپ کو اہل وطن ہونے کی وجہ سے صاحب خانہ خیال کرتے تھے' یہ انتظام کیا کہ کھانا آپ کے گھر میں بطور ہدیہ بھجوا دیا کرتے۔ لیکن آپ اسے بھی اکثر مہمانوں میں تقسیم کر دیتے یا ان ظ غریاء میں جو دین کی تعلیم کے لئے معجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ فوت ہوئے ا تو اس دن بھی آپ کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ مَا تَركَنا مُ صَدَقَةً ٨٣٠ اس كے بير معنى نبيس كه آپ نے كوئى مال چھوڑا تھا اور اسے آپ نے صدقہ قرار دیا تھا' بلکہ اس کا بیہ مطلب تھا کہ ہمارے گھر میں اپنا مال کوئی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ صدقہ کا مال ہے۔ پس اس کامالک بیت المال ہے نہ کہ جارے گھرکے لوگ۔ دو سرے معنی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ کیونکہ اپنے سارے مال کی وصیت قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ پس اس حدیث کے بیر معنی کرنے کہ آپ نے اپنا ذاتی مال کوئی چھوڑا تھا اور اسے ے کاس**ے صد**قہ قرار دیا تھادرست نہیں۔

غرض رسول کریم مل تا گیرای کی ساری زندگی مالی قربانی کا ایک بے نظیر نمونه تھی۔ عزت کی قربانی عزت کی قربانی ہیں۔ رسول کریم مل تیرای کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً صلح حدیبیہ ہی کاواقعہ ہے کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگاتو آپ نے لکھایا کہ یہ معاہدہ مجمہ رسول اللہ اور مکہ والوں کے در میان ہے۔ حضرت علی پی معاہدہ لکھ رہے تھے۔ کفار نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ منا دو۔ کیونکہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ رسول اللہ مالی ہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اچھا اسے منا دو۔ حضرت علی پی نے جو محبت رسول کے متوالے تھے کہا 'مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا لفظ لکھ کر کاف دوں۔ آپ نے فرمایا۔ کاغذ میری طرف کرو اور رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے آپ نے منادیا۔ میں اور امن کی خاطر اس قتم کی قربانی بہت کم لوگ کر سیتے ہیں۔ رسول کریم مالی ہی اس وقت فاتح کی حیثیت میں تھے۔ آپ کا لشکر جنگ کے لئے سب ہو رہا تھا کیونکہ وہ مکہ والوں کے بے جا مظالم کو دیکھ دیکھ کرجوش سے اُبل رہا تھا۔ بہت ہو رہا تھا کیونکہ وہ مکہ والوں کے بے جا مظالم کو دیکھ دیکھ کرجوش سے اُبل رہا تھا۔ ان ہنگ آمیز ہاتوں کا علاج آپ فور آکر سے تھے۔ مگر آپ کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ مقام کہ ان ہنگ آمیز ہاتوں کا علاج آپ فور آکر سے تھے۔ مگر آپ کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ مقام کہ جے خدا تعالی نے اس لئے مقرر کیا ہے کہ وہاں لوگ امن سے اکٹھ ہو کر اصلاح نفس اور اصلاح عالم کی طرف توجہ کر سیس 'اس مجہ جنگ نہ ہو اور اس کی دیرینہ عزت کو صدمہ نہ پہنچ۔ پس اس کی خاطر ہرایک ہتک کا کمہ سنتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے۔

دو سری مثال اس قتم کی قربانی کی بیہ ہے کہ اس زمانہ میں مکہ میں غلاموں کو بہت ذلیل سمجھاجا تا تھا اور رسول کریم مائی آئی کا قبیلہ بہت معزز تھا۔ برے برے قبیلوں والے اس قبیلہ کو لڑکیاں دیتا گخر سمجھتے تھے۔ مگر رسول الله مائی آئی نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی ایک آزاد مُثُدہ غلام سے کر دی۔ بیہ عزت کی کتنی بردی قربانی تھی۔ آپ نے اس طرح عملی قربانی سے لوگوں کو سبق دیا کہ خدا تعالی کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ فرق صرف نیکی 'تقویٰ 'افلاص اور اخلاق سے بیدا ہو تاہے۔

تیسری مثال اس قتم کی قربانی کی میہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی آیا جس کا آپ نے قرضہ دینا تھا۔ اس نے آگر سخت کلامی شروع کی اور گوادائیگی قرض کی معیاد ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ مگر آپ نے اس سے معذرت کی اور ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں مخض سے جاکر کچھ قرض لے آؤ اور اس یہودی کا قرض اداکر دیا۔ جب وہ یہودی سخت کلامی کر رہا تھا تو صحابہ کو اس یہودی پر سخت غصہ آیا اور ان میں سے بعض اسے سزا دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ مگر آپ نے مرودی پر سخت غصہ آیا اور ان میں نے اس کا قرض دینا تھا اور اس کا حق تھا کہ مجھ سے مطالبہ فرمایا اسے پچھ مت کہو 'کیونکہ میں نے اس کا قرض دینا تھا اور اس کا حق تھا کہ مجھ سے مطالبہ

کرتا۔ جس وقت کا بیہ واقعہ ہے اس وقت آپ مدینہ اور اس کے گرد کے بہت سے علاقہ کے بادشاہ ہو چکے تھے اور ہرایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں آپ کا اس یہودی کی مختی برداشت کرنا عزت کی کس قدر عظیم الثان قربانی تھا۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہوگیا۔

چوتھی مثال اس قتم کی قربانی کی ہیہ ہے کہ آپ نے آپنے خاندان کے لوگوں کو گئی دفعہ ایسے آدمیوں کے ماتحت کیا جو خاندانی لحاظ سے ادنی تھے۔ چنانچہ زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے ماتحت آپ نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیّار کو ایک فوج میں بھیجا۔

ای طرح ابولہ کے دو بیٹوں سے آپ کی دو بیٹیاں بیای ہوئی تھیں۔ اس نے دھمکی دونوں دی کہ اگر آپ توحید کی تعلیم ترک نہ کریں گے تو میں اپنے بیٹوں سے کہہ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا گر آپ نے پرواہ نہ کی۔ اور اس بد بخت نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اوپ کی مثالوں کے علاوہ مکہ میں آپ پر غلاظت ڈالی آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اوپ کی مثالوں کے علاوہ مکہ میں آپ پر غلاظت ڈالی جاتی 'منہ پر تھو کا جاتا' تھ پیٹرہار ہے جاتے آپ کے گلے میں پڑکا ڈال کر کھینچا جا آاور ہر طرح ہتک کرنے کی کوشش کی جاتی۔ گر آپ بیہ سب باتیں برداشت کرتے کہ خدا تعالی کے نام کی عزت ہو۔ آپ مکہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ اپنی قوم کی ترقی کا پیڑا اٹھانے کے بعد آپ کا نام کاذب اور جاہ طلب رکھا گیا۔ پہلی عزت سب مث گئ۔ پہلا اوب نفرت اور حقارت سے بدل کاذب اور جاہ طلب رکھا گیا۔ پہلی عزت سب مث گئ۔ پہلا اوب نفرت اور حقارت سے بدل گیا۔ گر آپ نے یہ سب پچھ برداشت کیا تاکہ دنیا میں نیکی اور تقوی گا تائم ہو اور دنیا جمالت اور قوم می تراد ہو۔

وطن کی قربانی اور ایک کے لئے ایک عزیز چیز ہوتی ہے۔ لوگ اس کے لئے اپی جائیں اور آپ اس کے سے اپنی جائیں اور آپ اس کے قربانی فربانی فربانی کی قربانی کی۔ آپ کو وطن سے جو محبت عصور ثانہ چاہتے تصے۔ گر آپ نے خدا کے لئے اس کی بھی قربانی کی۔ آپ کو وطن سے جو محبت علی اس کا پتہ اس سے ملتا ہے کہ جب آپ وطن چھو ڑنے لگے تو آپ کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور آپ نے دردناک الفاظ میں مکہ کی طرف و کھے کر اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ مجھے تو بہت ہی پیارا ہے۔ گرافسوس کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ یہ تو وطن کی ایس وہ قربانی تھی جو آپ نے مجبوری کی حالت میں کی۔ گراس کے بعد آپ نے وطن کی ایس وہ قربانی تھی جو آپ نے وطن کی ایس

شاندار قربانی کی کہ جس کی نظیر نہیں مکتی۔ مکہ سے نکالے جانے کے آٹھ سال بعد آپ پھر مکہ کے طرف واپس آئے اور اس دفعہ آپ کے ساتھ دس ہزار کالٹکر تھا۔ مکہ کے لوگ آپ کامقابلہ نہ کر سکے۔ اور مکہ آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ اور آپ اس مکہ میں جس میں سے صرف ایک ہمراہی کے ساتھ آپ کو افسردگی ہے نکلنا پڑا تھا' ایک فاتح جرنیل کی صورت میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو آپ کو نگالنے والے تھے یا مارے جاچکے تھے یا اطاعت قبول کرچکے تھے اور مکہ آپ کو اپنی آغوش میں لینے کے لئے ایک مضطرب ماں کی طرح تڑپ رہاتھا۔ لیکن باوجو د اس کے کھ آپ کو اس شہر سے بہت محبت تھی اور وہاں خانہ کعبہ تھا' آپ نے اسلام کی خاطراور اس قوم کی خاطر جس نے تکلیف کے وقت آپ کو جگہ دی تھی' اور اس کا دل رکھنے کے لئے مکہ کی ر ہائش کا خیال نہ کیا اور واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی وطن کی دو سری قربانی تھی۔ آپ نے بوی بری تکلیفیں اٹھائیں اور ساری عمر اٹھائیں۔ مکہ میں تو کفار د کھ دیتے ہی رہے مگر مدینہ میں بھی منافقوں نے آرام نہ لینے دیا۔ علاوہ ازیں آپ سارا سارا دن اور آدھی آدھی رات تک کام میں لگے رہنے تھے۔ راتوں کواٹھ کر عبادت کرتے۔ اس طرح آپ نے اپنی آسائش اور آرام کو قرمان کر دیا۔ آپ نے نہ اچھے کپڑے پینے اور نہ اچھے کھانے کھائے۔ عور توں نے مال کا مطالبہ کیا تو انہیں جواب دیا میری زندگی میں تو تہیں مال نہیں مل سکتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو آرام کی قربانی سے تعلق رکھتی

آپ ما گیرا کس طرح رشتہ داروں کی قربانی کے لئے تیار رہے میں مراف کی قربانی کے لئے تیار رہے میں مثال کے طور پر ایک تو اس واقعہ کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک وفعہ ایک عورت نے چوری کی۔ وہ ایک بڑے خاندان سے تھی۔ لوگوں نے اس کی سفارش کی۔ آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ انصاف اور عدل کی خاطر میں کسی کی پرواہ نہیں کر آ۔ اگر فاطمہ میری بیٹی سے بھی ایسا نعل سرزد ہو تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ یہ واقعہ تو آپ کے قلبی خیالات پر دلالت کر تا ہے۔ مگر عملی ثبوت بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ مثلاً میہ کہ باوجود اس کے کہ صحابہ آپ کے پیمینہ کی جگہ خون بمانے کے لئے تیار تھے۔ آپ خطرناک سے خطرناک مقامات پر اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کو ہر میدان میں آگے رکھتے اس کے عزیز رشتہ میں آگے کہ کی اس آگے رکھتے اس کے کہ خون میں آپ کے عزیز رشتہ میں آگے رکھتے اس کے کاری رشتہ میں آگے رکھتے اس کے کہ میں آگے کہ کو جس کا نتیجہ سے ہوا کہ اورائیوں میں آپ کے عزیز رشتہ میں آگے رکھتے اس کے کریکھتے کی کھتے کی کھتے کی کیا کہ کاری کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کری کے کہ کی کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کری کری کری کھتے کی کری کری کری کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کری کری کھتے کی کھتے کہ کھتے کی کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کریں کری کھتے کھتے کہ کھتے کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کھتے کھتے کھتے کری کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کھتے کی کھتے کے کھتے کی کھتے کہ کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کے کھتے کی کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کی کھتے کی کھتے کے کھتے کہ کھتے کے کھتے کے کھتے کی کھتے کے کھتے کے کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے کے کھتے کہ کھتے کہ کھتے کر کے کہ کھتے کہ کھتے

دار مارے گئے۔ چنانچہ حضرت حمزہ اُ اُحد کی الزائی میں حضرت جعفر اُ شام کے سریتہ میں مارے گئے۔ اول الذکر آپ کے پچااور ٹانی الذکر آپ کے پچا زاد بھائی تھے۔

حان کی قربانی ہی ہت بڑی قربانی ہے مہت بڑی قربانی ہے۔ حتی کہ بعض لوگ غلطی سے صرف جان کی قربانی کو جی خدا تعالی اور جان کی قربانی کے قربانی سمجھ بیٹے ہیں۔ آپ نے اس قربانی کو بھی خدا تعالی اور بی نوع انسان کے لئے پیش کیا۔ اشاعت حق کے لئے ہر خطرہ کو ہر داشت کیا۔ چنانچہ مکہ میں آپ پر اشاعت توحید کی وجہ سے مکہ والوں نے سخت سے سخت ظلم کیا اور آپ کے مار نے پر انعامات مقرر کئے۔ مگر آپ نے ذرہ بھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں گی۔ بلکہ بیشہ جان کے خطرے سے استغناء کیا۔ چنانچہ آپ بے دھڑک ہو کر سخت سے سخت وشمنوں کے پاس تبلیغ کے لئے چلے گئے۔ حالانکہ لئے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ تن تنما طائف تبلیغ کے لئے چلے گئے۔ حالانکہ طائف ان لوگوں کے اثر کے پنچ تھاجو آپ کے سخت و شمن تھے۔ وہاں جاکر تبلیغ کرنے کا متیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے رؤسانے آپ کے پیچھ اڑکوں اور کوّں کو لگا دیا۔ جو آپ پر پھر پھر پھر پھر کے اور آپ پر اس قدر پھر اور آپ کو کا دیا۔ جو آپ پر اس قدر پھر پرے کہ آپ کا سب جسم اموالمان ہو گیا اور جو تیوں میں خون بھر گیا۔ آپ بعض دفعہ زخموں کی گئے۔ اور آپ کی خازد پکڑ کر آپ کو گھڑا کر دیتے تھے اور بھر مارنے گئے۔ وہ ہم بخت آپ کے بازد پکڑ کر آپ کو گھڑا کر دیتے تھے اور بھرمارنے گئے۔

ای طرح ایک دفعہ رات کے وقت شور پڑا اور سمجھا گیا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ صحابہ اس شور کو من کر گھروں سے نکل کرایک جگہ جمع ہونے لگے کہ تا تحقیق کریں کہ شور کیسا ہے۔اتنے میں کیاد کیھتے ہیں کہ رسول کریم ملٹائیلی گھوڑے پر پڑھے ہوئے جنگل سے واپس آ رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ آپ تن تناشور کی وجہ دریافت کرنے کے لئے چلے گئے تھے' تااییا نہ ہو کہ دشمن اچانک مدینہ پر حملہ کردے۔

ایک اور مثال جان کی قربانی کی غزوہ حنین کا واقع ہے۔ غزوہ حنین میں بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد قوی جوش کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے۔ ہوازن کے مقابلہ کی تاب نہ لاکروہ لوگ پسپا ہو گئے اور ان کے بھا گئے سے صحابہ کی سواریاں بھی بھاگ پڑیں اور چار ہزار دشمن کے مقابلہ میں صرف رسول کریم ملتی تی اور جاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اور وہاں کھڑے صحابی رہ گئے۔ اس وقت چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اور وہاں کھڑے

رہنے والوں کے مارے جانے کا سوفیصدی احمال تھا۔ صحابہ نے چاہا کہ رسول کریم سائٹیٹیزا کو واپس کونا چاہا۔ گر واپس لوٹا ئیں اور حضرت ابو بکراور حضرت عباس نے گھو ڑے کی باگ پکڑ کرواپس کرنا چاہا۔ گر رسول کریم سائٹیٹیزا نے فرمایا کہ باگ چھوڑ دو اور بجائے چچھے ہٹنے کے آگے بڑھ گئے اور فرمایا۔ اَنا النَّبِیُّ لاَ کُذِبُ \* کلے میں خدا کا نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں۔ یعنی اس صورت میں میں اپنی جان کی کیا پرواہ کر سکتا ہوں۔

اُحد کی جنگ میں ایک بہت بڑا دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لئے آیا۔ چو نکہ وہ تجربہ کار جرنیل تھا۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا۔ مگر آپ نے فرمایا آنے دو۔ وہ مجھ پر حملہ آور ہوا ہے میں ہی اس کاجواب دوں گا۔

جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تھے تو علاوہ جنگوں کے خفیہ حملے بھی آپ کی جان پر ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ مکہ سے ایک شخص کو لالچ دے کر بھیجا گیا کہ آپ کو خفیہ طور پر مار آئے بیہ شخص اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوااور گر فقار کر لیا گیا۔

یہود بھی آپ کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو اپنے محلّہ میں بلا کر سرپر پھر پھینکنا چاہا مگر آپ کو معلوم ہو گیااور آپ واپس تشریف لے آئے۔

ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ نے ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو حقیقت پر آگاہ کر دیا۔

تبوک کی جنگ ہے واپسی کے وقت چند منافق آگے بڑھ کر راستہ میں چھپ گئے اور آپ پر اندھیرے میں قاتلانہ وار کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔

غرض آپ پر بڑے بڑے خطرناک حملے کئے گئے۔ اور تئیس سال کے لیم عرصہ میں ہر روز گویا آپ کو قتل کرنے کی تجویز کی گئی اور صرف اس وجہ سے کہ آپ تو حید کا وعظ کیوں کرتے تھے اور کیوں نیکی اور تقویٰ کی طرف بلاتے تھے۔ گر آپ نے اپنی جان کو روز کھو کر صرف ات کا وعظ کیا اور حیائی کو قائم کیا۔ تعجب ہے کہ لوگ ان لوگوں کو تو قربانی کرنے والے سجھتے ہیں جنہیں ایک موقع جان دینے کا آیا اور ان کی جان چلی گئی۔ گر اس کی قربانی کا اقرار کرنے سے رکتے ہیں جس نے ہر روز سچائی کے لئے اپنی جان کو پیش کیا۔ گویہ اور بات ہے کہ خدا تعالی نے اپنی مصلحت سے اس کی جان کو محفوظ رکھا۔ قربانی تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے خدا تعالی نے اپنی مصلحت سے اس کی جان کو محفوظ رکھا۔ قربانی تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے خدا تعالی نے اپنی مصلحت سے اس کی جان کو محفوظ رکھا۔ قربانی تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے

کا نام ہے۔ آگے ہلاکت نہ آئے تو اس میں اس شخص کا کیا قصور ہے جو ہروقت اپی جان کو قربانی کے لئے پیش کر تارہتا ہے۔

رسول کریم ملتی ہے دنیا کی ترقی کے لئے اپنی ہی قربانی نہیں کی۔ آئندہ نسل کی قرمانی بلکہ این آئندہ نسل کی بھی قربانی کی ہے اور یہ قربانی نمایت عظیم الثان قربانی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بدی بری قربانیاں کر دیتے ہیں۔ لیکن ان قرمانیوں کی غرض یہ ہو تی ہے کہ ان کی اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ پس اولاد کی قرمانی اکثر او قات ا بنی قربانی سے بھی شاندار ہوتی ہے۔ آپ نے اس قربانی کابھی نمایت شاندار نمونہ د کھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے تھم دیا ہے کہ صد قات کا مال میری اولاد کے لئے منع ہے۔ رسول کریم ماٹیڈیز جیسا دانا انسان اس امر کو خوب سمجھ سکتا تھا کہ زمانہ یکساں نہیں رہتا۔ میری اولاد پر بھی ایسا و فت آسکتا ہے اور آئے گاکہ وہ لوگوں کی امداد کی محتاج ہوگی۔ لیکن باوجود اس کے آپ نے فرہا دیا کہ میری اولاد کے لئے صدقہ منع ہے۔ گویا ایک ہی رستہ جو غرباء کی ترقی کے لئے کھلا ہے اسے اپنی اولاد کے لئے بند کر دیا اور اس کی وجہ اس کے سواکیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر صدقہ میری اولاد کے لئے کھلا رہاتو اسرائیلی نبیوں کی اولاد کی طرح میری امت کے لوگ بھی میرے تعلق کی وجہ ہے صدقہ میری اولاد کو ہی زیادہ تر دیں گے۔ اور مسلمانوں کے دو سرے غرباء تکلیف اٹھا کیں گ۔ پس آپ نے دو سرے مسلمان غرباء کو تکلیف سے بچانے كے لئے اين اولاد كو صدقه سے محروم كر ديا اور گويا دو سرے سلمانوں كى خاطرا بنى اولاد كو قربان کر دیا۔ یہ کس قدر قربانی ہے اور کیسی شاندار قربانی ہے۔ اگر مسلمان اس قربانی کی حقیقت کو سمجھیں تو سادات کو مجھی تنگ دست نہ رہنے دیں کیونکہ اس طرح رسول کریم التہویں نے دو سرے مسلمانوں کی خاطراینی اولاد کو قربان کیا ہے۔ مسلمانوں کابھی فرنس ہے کہ اس قربانی کے مقابلہ میں ایک شاندار قربانی کریں اور جس دروازہ کو صدقہ کی شکل میں بند کیا گیا ہے اسے مدیہ کی شکل میں کھول دیں۔

غرض محمد رسول الله مل گیرا نے دنیا کے لئے ہر رنگ میں ایسی قربانیاں کیں جس کی نظیر کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ آپ دنیا میں خالی ہاتھ نظیر کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ آپ دنیا میں خالی ہاتھ رہے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ زندگی میں تو دیتے ہی رہے۔ وفات پانے کے بعد بھی سب پچھ لوگوں کو دے گئے۔ یعن آپ کے بعد دو سرے لوگ تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ اُللہ مُمّ

صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى خُلَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَّبَادِ کُ وَسَلِّمْ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

سیر وہ وہود ہے جے آج دنیا بڑا بھلا کہتی ہے اور جس کے روش وجود کو چھپانے کی السیحت کوشش کرتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام نداہب کے سنجیدہ اور شریف آدی آخضرت ما تا تیج کے احسانات اور قربانیوں اور پاکبازیوں کا علم عاصل کر کے آپ کا اوب کرنا سیمھیں گے اور آپ کو بی نوع انسان کا محس سمجھ کر آپ کو اپناہی سمجھیں گے جس طرح کہ وہ اپنے قومی نبیوں کو سمجھتے ہیں اور مسلمان آپ کی زندگی کے حالات معلوم کر کے آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اس عظیم الثان نعت کی جو خدا تعالی نے انہیں دی ہے ناشکری نہیں کریں گے اور دین کی طرف سے بے تو جہی کی بجائے دین کے احکام پر عمل کرنے کی اور عیش و عشرت کی بجائے قربانی اور دنیا کے لئے مفید بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی انہیں اس امر کی تو تی دے۔ وَ اَخِدُ دُعُونَا اَنِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ دُبِّ الْعُلْمِیْنَ۔

الانعام: ١٢٣ ١٣٣

نائیڈو سروجنی (۱۸۷۹ء -۱۹۲۹ء) شاعرہ اور سیاستدان - حیدر آباد دکن میں بارہ سال کی عربیں میٹرک کیا۔ بعد میں کیمبرج میں تعلیم پائی۔ بجین سے انگریزی میں نظمیں لکھنی شروع کیں۔ ہندوستانی موضوعات پر رومانی اسلوب میں انگریزی نظمیں لکھ کر انگریزی ادب میں نمایاں شاعرہ کا لوہا منوالیا۔ اس کی شاعری میں جذب اور فکر کا امتزاج ہے۔ ایک دفعہ اس کی نظمیں انگلتان میں گیتوں کی طرح مقبول ہو کیں۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں قومی خدمتگار کی حیثیت سے مشہور تھی۔ مہاتما گاندھی کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک سے وابستہ ہوئی اور ملک کی سیاست سے گرا تعلق قائم کیا۔ کئی دفعہ قید ہوئی۔ کانپور میں نیشنل کانگریس کے اجلاس منعقدہ ۱۹۲۵ء کی صدر منتخب ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد از پر دیش کی گور نر مقرر ہوئی۔ اس کی بیٹی بدماجانائیڈو مغربی ہندوستان کی آزادی کے بعد از پر دیش کی گور نر مقرر ہوئی۔ اس کی بیٹی بدماجانائیڈو مغربی ہندوستان کی آزادی کے بعد از پر دیش کی گور نر مقرر ہوئی۔ اس کی بیٹی بدماجانائیڈو مغربی ہندوستان کی گور نر رہی۔ (ار دو جامع انسائیکلوییڈیا جلد ۲ صفحہ ۱ کے ۱ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۸ء)

يونس: ١٤ مم الانعام: ٣٣

4°۵ بخاری باب کیف کان بدء الوحی

- ک بخاری باب کیف کان بدء الوحی
- که سیرت این بشام (عربی) جلداصفحه ۸۲ مطبوعه مصر۱۲۹۵ه
- ه سیرت ابن مشام (عربی) جلداصفحه ۱۰۲مطبوعه مصر۲۹۵اه
- ال مند احمد بن طبل جلد سفح ۲۵۵ مطبوعه بیروت ۱۳۹۸ه میں یہ الفاظ ملتے ہیں "کنت شریکی فکنت خیر شریک کنت لاتد اری و لا تماری"
  - لله منداحد بن حنبل جلد ٢ صفحه ٩ مطبع ميمنه مصر ١٣١٣ه
- له تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحه ۵ مطبع محدی لامور + تاریخ الکامل لابن الاثیر جلد ۲ صفحه ۱۳۹٬۱۳۸
  - ال بخارى كتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي الله
- سله بخاری کتاب المغازی باب غزوة احد + سیرت ابن بشام (عربی) جلد ۲ صفحه ۱۹۷۰ مطبع مکتبه فاروقه ملتان ۱۹۷۷ء
- هله آتش پرستوں کا ملا۔ حکیم۔ فلاسفر۔ دانشمند (علمی اردو لغت صفحہ ۱۳۴۹ مطبوعہ علمی کتب خانہ لاہور ۱۹۹۲ء)

JA

ك الاحزاب:٣٠٠٢٩

🕰 عورتوں کو درغلانے والی عورت۔ چالاک

ول بے حد۔ بری طرح۔ عجیب طوریر

ابن ماجه باب فضل العلماء والحث على طالب العلم أن "طلب العلم في "طلب العلم فريضة على كل مسلم" - الفاظ  $\frac{1}{2}$  والمناطقة على كل مسلم" من الفاظ  $\frac{1}{2}$ 

ال طه:۱۱۵

الجامع الصغير للسيوطى جلد ٢ صفح ١٠ امطيع خيريه معرا ٢ ساه

سل يوسف: ۸۸ مرك العنكبوت: ٢٠

20

<sup>۲۲</sup> الحجرات:۱۳

24 بخاري كتاب الاكراه باب يمين الرجل لصاحبه

| مح البقرة:١١٣   | <sup>97</sup> الانعام:۱۰۹ | فاطر:۲۵       |     |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|
| سمع البقرة: ٢٥٧ | البقرة: ۱۹۲               | البقرة:١٩٣٠   | اس  |
| ٢٠٠٠ الفتح:٢٠٠  | ص<br>البقرة:۲۲۹           | الكفرون: ∠    | سر  |
| _               |                           | 102 104.5.3.1 | 2 س |

- 🌇 بخارى كتاب الفرائض باب قول النبي 🏰 لانورث وما تركناه
- مسل بخارى كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان و فلان ابن فلان و ان لم ينسبه الى قبيلته او نسبه
  - مم بخارى كتاب المغازى باب قول الله ويوم حنين .....الخ